مع مگتل نماز نبوی

حافظ زبيرعلى زئى



www.qlrf.net



# فہر ست

| 5  | بيش لفظ                        |
|----|--------------------------------|
| 6  | مقارمه                         |
| 11 | نىت كى فرضيت                   |
| 13 | وضوكا طريقة                    |
| 15 | کا نوں کامسح                   |
| 17 | وضومیں جرابوں پرسح             |
| 18 | مقهوم                          |
| 19 | مزيد معلومات                   |
| 20 |                                |
| 21 | اول وقت نماز کی فضیلت          |
| 23 | نما زظهر کاوقت                 |
| 25 | نما زعصر کا وقت                |
| 27 | نماز فجر كاونت                 |
| 29 | اذان وا قامت كامسنون طريقه     |
| 32 | لباس كاطريقه                   |
| 34 | سينے پر ہاتھ با ندھنا          |
| 37 | دعائے استفتاح                  |
| 39 | لبهم اللّٰداونچی آواز سے پڑھنا |
| 41 | نما زمین سوره فانخه پژهنا      |
| 44 | فاتحه خلف الإمام               |
| 46 | آمين بالجبر                    |
| 48 | رفع البيدين قبل الركوع وبعده   |

| *************************************** |               |  |
|-----------------------------------------|---------------|--|
| 3 4 <b>END SOUP</b>                     | هدية المسلمين |  |

| 51  | جلسهاستراح <b>ت</b>                   |
|-----|---------------------------------------|
| 53  | تشہد میں التحیات پڑھنا فرض ہے         |
| 55  | نماز میں درودابرا ہیمی                |
| 56  | درود کے بعدا شارہ کرنا                |
| 58  |                                       |
| 60  |                                       |
| 62  |                                       |
| 64  |                                       |
| 36  |                                       |
| 68  |                                       |
| 70  |                                       |
| 72  | , T                                   |
| 74  |                                       |
| 76  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 78  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 80  |                                       |
| 82  | **1 ,                                 |
| 83  |                                       |
| 85  |                                       |
| 86  | •                                     |
| 88  | *                                     |
| 90  |                                       |
| 92  |                                       |
| 97  |                                       |
| 115 | نمازکے بعداذ کار                      |



# بيش لفظ

مولا ناحافظ زبیرعلی زئی (حفظہ اللہ) جماعت اہل حدیث کے نامور فاضل مجھق عالم اور کا میاب مناظر ہیں شخیق حدیث ان کا امتیاز اور اور کا میاب مناظر ہیں شخیق حدیث ان کا امتیاز اور صیانت حدیث ان کا مقصد حیات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی بھی اور جہال کہیں سے بھی حدیث پر حملہ ہو، چاہے وہ انکار کی صورت میں ہویا دُوراز کارتاویل کی صورت میں یا لفظی ومعنوی تحریف کی صورت میں ، موصوف بے قرار ہو جاتے ہیں اور ان کا خاراشگاف قلم حرکت میں آجاتا ہے۔

چنانچ مولا ناموصوف کی اب تک جتنی بھی کتابیں منظر عام پرآئی ہیں، وہ سب مذکورہ عموم مساعی ہی کے رد وابطال میں ہیں اور ان کے جذبہ صیانت وحمایت حدیث کے جذبہ کی مظہر ہیں، زیرِ تبصرہ کتاب بھی جس میں انھوں نے نبی عَلَا اللّٰهِ مَلِی کی چالیس متند حدیثیں مع فوا کدوتشر بھات جمع کی ہیں، ایک ایسے صاحب کے جواب میں ہے جفوں نے چالیس حدیثیں ایک کتاب میں جمع کر کے شائع کیں اور ان سے حنفی نماز کو نماز نبوی علی صاحبھا الصلوة والتسلیم، ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ، کیونکہ وہ حدیثیں ضعیف اور شجیح اور شجھا اصلوقہ والتسلیم، ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ، کیونکہ وہ حدیثیں ضعیف اور شجھے اور شجھا کے خلاف ہیں۔

مولانا زبیر علی زئی صاحب کی اس مختصر تالیف سے مسنون نماز کے بیشتر مسائل کی توضیح بھی ہوجاتی ہے اور نمازِ نبوی کوجس طرح مسنح کر کے پیش کیا گیا تھا اس کی نقاب کشائی بھی۔ فجزا ہ اللہ عن الإسلام و المسلمین خیر الجزاء

## حافظ صلاح الدين يوسف

جامع (مسجد)ا ہلحد بیث مدنی روڈ مصطفیٰ آبا ولا ہور [رئیے الاول ۱۹۹۱ھ مطابق جولائی 1988] Free Downloading Facility available For DAWAH purpose only



## *ڶڵڰ۪ٛؖڵڶڰؖٛڵڵۿؖؖٛٳڵڡڰؖٛٳڵ*ڶڝ

# مقدمه

مسلمان کی قرآن وحدیث ہے محبت ایک فطری امر ہے، کیکن اس امر کوقر آن وسنت کے مطابق اعمال کے قالب میں ڈھالناواجب ہے۔

ارشادِ بارى تعالى ہے:

﴿ يَا يُنَّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْ آ اَطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوْ آ اَعْمَالُكُمْ ﴾

اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرواور [ اس کے ] رسول کی اطاعت کرواور

اینے اعمال کوضائع نہ کرو۔ [محم:۳۳]

اور یہ محبت کا تقاضا بھی ہے۔

فرمانِ الهي ہے:

﴿ قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ ﴾

آپ (مَثَالِيَّةُ إِلَّى) كهه ديجئي كه اگرتم الله سے محبت ركھتے ہوتو ميري پيروي كرو،

اللّه خودتم سے محبت كرنے لگے گا۔[العمران:٣١]

الله تعالى نے ايمان كى كسوئى اتباعِ رسول مَثَاثِلَيْمٌ كوہى قرار ديا ہے۔

### فرمایا:

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾ يَجِدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾ تمارے پروردگار کی شم! بیلوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک این تنازعات میں آپ (مَنْ اللّهُ عَلَيْ ) کومَکم (فیصلہ کرنے والا) سلیم نہ کرلیں اور

Free Downloading Facility available For DAWAH purpose only



اس فیصلہ پر پوری طرح سرِ تسلیم خم کر دیں۔[النسآء:۲۵] افسوس! کہ ہمارے ہاں ایک گروہ کومسلکی حمیت ، شخصیت پرسی ، بغض وعناد ، تقلیدی بندھن اور ہٹ دھرمی نے ان آیاتِ قر آنیکو بالائے طاق رکھنے پرمجبور کر دیا ہے۔

ایک غیراہلِ حدیث صاحب فرماتے ہیں:

"الحق والإنصاف أن الترجيح للشافعي في هذه المسئلة ونحن مقلدون يجب علينا تقليد إمامنا أبي حنيفة "

حق اورانصاف یہی ہے کہ اس مسلہ میں شافعی (مسلک) کوتر جیجے دی جائے (مسلک) ہم مقلد ہیں لہذا ہم پر ہمارے امام ابوحنیفہ کی تقلید واجب ہے۔

التقریر ترزی ی علام میں المجانب میں المجانب المجانب ہم کے المجانب ہم مقلد ہیں لہذا ہم پر ہمارے امام ابوحنیفہ کی تقلید واجب ہے۔

المجانب مقلد ہیں لہذا ہم پر ہمارے امام ابوحنیفہ کی تقلید واجب ہے۔

المجانب مقلد ہیں لہذا ہم پر ہمارے امام ابوحنیفہ کی تقلید واجب ہے۔

ایسے ہی ایک بزرگ''صحیح حدیث'' کا جواب چودہ سال تک سوچتے رہے تھے، دیکھئے یہی کتاب (ص ٦٧) شخصیت پرتی ومسلکی حمیت اُن اسباب میں سے ایک سبب ہے جو دین سے دور اور گمراہی کے قریب تر کر دیتا ہے اسی لئے سیدنا معاذبن جبل ڈالٹھڈ فرماتے ہیں:

" أما العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم "

عالم اگرسید هے راستے پر بھی ہوتو اس کی تقلید نہ کرو۔ [کتاب الزهد للا مام وکیج:

ار و ۱۳۰۰ ، جامع بيان العلم وفضله لا بن عبد البر : ۲ ر ۲ سا اوسند وحسن ]

زیرِ نظر کتاب "به یه آسلمین" فضیله الشیخ حافظ زبیر علی زئی هظه الله کی ، نماز سے متعلقه مسائل پر جامع اورایک رہنما تالیف ہے۔جو که "جوالیس حدیثیں ازمجم الیاس" کے جواب میں کسی گئی ہے۔ کیونکہ الیاس صاحب نے ضعیف وغیر صحیح روایات کا سہارا لے کر جھوٹ کو پھی ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے اورعوام میں بیتا تر پھیلا یا کہ یہی "خطریقه نماز" درست ہے جسیا کہ وہ چالیس حدیثیں کے صفحہ: "اپر کلھتے ہیں:
" نظریقالی کے فضل وکرم سے مدینه منورہ کے یا کیزہ ماحول میں کھی گئی کتاب"

Free Downloading Facility available For DAWAH purpose only



تو عرض ہے کہ جھوٹ ، جھوٹ ہی رہتا ہے خواہ مدینہ میں بولا یا لکھا جائے خواہ ہندوستان میں!

لطورِنمونها يک جھوٹ اورايک خيانت پيشِ خدمت ہے:

حجموٹ : گردن پرمسے کے بارے میں ایک (ضعیف ) حدیث لکھنے کے بعدرقم طراز ىين:

"شارح سیح بخاری علامه ابن حجرنے تلخیص الحبیر میں اس حدیث کوسیح کہاہے، علامہ شوکانی نے نیل الا وطارییں بھی ایباہی لکھاہے' [ص۶]

بیصریح حجموٹ ہے، کیونکہ کلخیص الحبیر کے محولہ سفحہ پر بیعبارت موجودنہیں ہے بلکہ

نیل الاوطار(۱۷۴ اطبع بیروت) میں تواس پر جرح بھی موجود ہے۔

خیانت: کانوں تک رفع الیدین ثابت کرنے کے لئے صحیح مسلم (۱۷۸را ۳۹۱) سے ما لك بن حويرث رُفِّي عَنْهُ كي حديث لكهر كر دانسته وه حصه حذف كر ديا جس ہے قبل الركوع

وبعده رفع البدين كاثبوت ماتا ہے۔[حالیس حدیثیں: صوح و

﴿ اَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ الْكِتابِ وَتَكُفُرُونَ بِبَغْض ﴾

کیاتم کتاب کے بعض حصہ پرایمان لاتے ہواوربعض کاا نکارکرتے ہو۔

٦البقرة:٨٥٦

سابقہ اڈیشن: یہ کتاب اپنی افادیت کے پیش نظراس ہے قبل متعدد بارشائع ہو چکی ہے،جس کے ناشر جناب محمد افضل اثری صاحب آف کراچی ہیں۔لیکن کتاب کے سابقہ اڈیثن میں اثری صاحب نے اپنے نامعلوم مقاصد کے لئے حواثی لکھ کر نہصرف کتاب کی افادیت وجامعیت کومشکوک بنانے کی کوشش کی ہے بلکہ واضح مجر مانہ حرکت کے مرتکب بھی تھہرے ہیں کیونکہ جب استاذمحتر م حافظ زبیرعلی زئی صاحب کواطلاع ملی کہاثری صاحب کتاب پر حاشیہ کھنا چاہتے ہیں تو استاذمحترم نے دوٹوک الفاظ میں پیغام بھیجا کہ میری کتاب پر قطعاً حاشیہ نگاری نہ کی جائے اگراثری صاحب کو لکھنے کا اتنا ہی شوق ہے تو اپنی

السلمين کي کي والي و الي و

علیحدہ کتاب لکھ لیں ۔لیکن اس کے باوجود انھوں نے حاشیہ لکھ کر کتاب کوشائع کر دیا۔ کتاب کی اشاعت کے بعد فضیلۃ الشیخ حافظ زبیرعلی زئی حفظہ اللہ نے بنام'' ناشر'' ہدیۃ المسلمین'' کے حواشی پر تبصرہ'' لکھا تھا جو کہ حاضر خدمت ہے:

حاشيم ١٢: "صالح بن محمد الترمذي قال :سمعت أبا مقاتل السمر قندى " الخ

تبصره: اس کاراوی صالح بن محمر، مرجمًی ، دجهال من البد جهاجه هے، پیشخص خمر (شراب) کو پینا جائز سمجھتا تھا۔ [میزان الاعتدال:۲/۳۰۰]

اور دوسرا راوی حفص بن مسلم ابو مقاتل السمر قندی بھی سخت مجروح ہے ، دیکھئے لسان المیز ان (۳۹۳،۳۹۲٫۲)

راقم الحروف نے'' ہدایہ'' کا حوالہ حنفیوں ودیو بندیوں اور بریلویوں پر بطورِ الزام پیش کیا ہے، بطورِ حجت نہیں،ان کے نز دیک ہدایہا نتہا کی متند کتاب ہے۔

حاشيه ص ۵۲: "تين ركعات وترايك سلام اورايك تشهد" الخ

تبصرہ: ناشر کے محولہ صفحات میں ایسی کوئی صحیح روایت نہیں جس سے ان کا دعویٰ ثابت ہوتا ہو، سنن نسائی کی تبویب ان کے لیے چندال مفیز نہیں ہے کیونکہ "یصلی ثلاثاً" کی تشر ت

۲+ اہے جسیا کہ اسی روایت کی دوسری سند میں صراحت ہے، والحدیث یفسر بعضعه

حاشيه **٦٢**: ''زوائد کلبيرات' الخ

تبصره: حدیث سیح کے موم سے استدلال کرتے ہوئے بیر فع الیدین بالکل سیح ہے۔

حاشيه ٢٢،٤٠١ا: "تحديد مدت سفر برائ قصر نماز"

تنجرہ: ناشر کی تحقیق مشکوک ہےان کی پیش کردہ روایات کا ان کے دعوی سے کوئی تعلق بر

تہیں ہے

حاشیه<sup>ص</sup>•۸: "جوازیے'

Free Downloading Facility available For DAWAH purpose only

تبصره: بيعاشية فضول ہےاسے کاٹ دیں۔

تنجرہ: ابن اخی الزہری صحاح ستہ کے مرکزی راوی اور جمہور محدثین کے نزدیک ثقہ ہیں الہٰذاان کی حدیث صحیح لذاتہ ہے، الزبیدی نے بقیہ کی روایت میں ان کی متابعت کرر کھی ہے۔ بقیہ کی صحیح مسلم کے راوی ہیں اور جب سماع کی تصریح کریں تو عند جمہور المحدثین ثقہ ہیں۔اس حدیث کے عموم سے استدلال امام بیہ فقی وامام ابن منذرو غیر ہما کے نزدیک صحیح ہے۔ ص ۹۷ پر حافظ ابن جمر کی بات المخیص الحبیر میں موجو ذہیں ہے۔ لہٰذا بیا تری صاحب کا وہم ہے، راقم الحروف اثری صاحب کا وہم ہے، راقم الحروف اثری صاحب کی حواثی سے برائت کا اعلان کرتا ہے۔

حافظ زبیرعلی زئی (۷۱۰/۱۹۹۹ء)

لہذا سابقہاڈیشن کواب کا لعدم تصور کیا جائے۔

جدیداڈیشن: اس اڈیشن میں کتاب کے ظاہری و باطنی حسن کو دوبالا کیا گیا ہے اور احادیث کوتر قیم کی صورت میں واضح کر دیا گیا ہے، آخر میں مختصر صحیح نماز نبوی مَنَّا لَیْلَیْمُ کے اصادیث کوتر قیم کی صورت میں واضح کر دیا گیا ہے، آخر میں مختصر صحیح نماز نبوی مَنَّا لِیْلُور ہر لحاظ ہے۔ دالمحدللہ

الله تعالی سے دعاہے کہ ہمارے استاذ محتر م کوعافیت وصحت سے نوازے اور ہرفتم کے مصائب ومشکلات سے محفوظ رکھے تا کہ تا دیر قر آن وحدیث کی تبلیغ ، تروت کے اور اشاعت کا پیسلسلہ جاری رہ سکے۔ (آمین)

والسلام **حافظ ندیم ظهیر** مدرسهالمل الحدیث تربیله رود<sup>د ح</sup>ضرو (۲۰۰۴/۸/۵)



الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين: أمابعد: "هدية المسلمين" في جمع الأربعين من صلوة خاتم النبيين (عَالَالله )

# نیت کی فرضیت

## حدیث نمبرا:

((عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه :سمعت عَلَيْتُهُ يقول : "إنما الأعمال بالنيات .....إلخ ))

عمر بن الخطاب طلقندؤ سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صَالَقَائِمْ سے سنا: ''اعمال کا دار ومدارنیتوں پر ہے۔۔۔۔''الخ

[متفق عليه: صحيح البخارى: ۱/۲ ح]، واللفظ له وصحيح مسلم: ۲/۴۴ اح ۷۰ [19 -

### فوائد:

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ وضوع شل جنابت ،نماز وغیرہ میں نیت کرنا فرض ہے ،اسی برفقہاء کا جماع ہے۔

[دیکھے''الایصاح عن معانی الصحاح''لابن میر ہ ج اص ۵۲)] سوائے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے، ان کے نز دیک وضوا ورغسل جنابت میں نبیت واجب نہیں، سنت ہے۔[البدایة ، مع الدرایة ج اص ۲۰ کتاب الطہارات]

یے فقی فتو کی درج بالا حدیث اور دیگر دلائل شرعیہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ Free Downloading Facility available For DAWAH purpose only

# المناه المسلمين المناه المسلمين المناه المسلمين المناه المسلمين المناه المسلمين المناه المناه

ارب کو کہتے ہیں، زبان سے نیت کرناکسی حدیث سے خاراد ہے کو کہتے ہیں، زبان سے نیت کرناکسی حدیث سے خابت نہیں ہے، امام ابن تیمیدر حمداللہ فرماتے ہیں: '' دنیت دل کے اراد ہے اور قصد کو کہتے ہیں، قصد وارادہ کا مقام دل ہے زبان نہیں'' [الفتاد کا انکبر کی جاس اور اسی پر عقل والوں کا اجماع ہے۔ [الفتاء اللہ فرماتے ہیں:

''زبان سے نیت کرنا نہ نبی مَنَّا عَلَیْمَ سے ثابت ہے نہ کسی صحابی سے نہ تا بعی سے اور نہ ائمہ اربعہ سے' [زادالمعادج اص۲۰۱]

تنبیم: امام شافعی رحمه الله نماز میں داخل ہونے سے پہلے کہا کرتے سے کہ: "بسم الله موجها گبیت الله مؤدباً لفرض الله (عزوجل) الله کبر "(المجم لابن المقری کا سام ۱۲ الله کبر "(المجم قال: "أخبرنا ابن خزیمة ثنا الربیع قال: کان الشافعي إذا أداد أن يدخل في الصلوة ..... "إلى معلوم ہوا كه يہ نيت ائمه ثلاثه (ابوطنيفه، ما لك اوراحم) سے ثابت نہيں ہے لہذا اس سے اجتناب ہی ضروری ہے۔

زبان سے نیت کی ادائیگی ہے اصل ہے۔ یہ کس قدر افسوس ناک مجوبہ ہے کہ دل سے نیت کرنا واجب ہے، مگراس کا درجہ کم کر کے اسے محض سنت قرار دیا گیا جبکہ زبان سے نیت پڑھنا ہے اصل ہے مگر اسے ایسا''مستحب'' بنا دیا گیا جس پرامر واجب کی طرح، پورے شدومد کے ساتھ کمل کیا جاتا ہے۔

- 🖝 محسى عمل كے عندالله مقبول ہونے كى تين شرطيس ہيں:
- ا ۔ عامل کاعقیدہ کتاب وسنت اور فہم سلف صالحین کے مطابق ہو۔
  - ۲۔ عمل اور طریقۂ کاربھی کتاب وسنت کے مطابق ہو۔
  - س۔ اس عمل کو صرف اللہ کی رضائے لئے سرانجام دیاجائے۔



# وضوكا طريقه

### حدیث:۲

((عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم ادخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشر ثم غسل وجهه ثلثاً ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ..... إلخ))

حمران مولی عثمان نے عثمان بن عفان رقائی اور وضو کرتے ہوئے) دیکھا:
آپ نے برتن منگوایا، پھراپی دونوں ہتھیلیوں پرتین دفعہ پانی بہایا اوران کو دھویا، پھراپنا دایاں ہاتھ برتن میں داخل کیا (تین دفعہ) کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا پھرتین دفعہ اپنا چہرہ دھویا، اورتین دفعہ (ہی) دونوں ہاتھ کہنیوں تک دھوئے پھرآپ نے سرکا مسم کیا، پھرتین دفعہ اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے ۔۔۔۔۔الخ

اور (پھروضوکی) اس (کیفیت) کورسول الله سَمَّالَیْوَمِّ سے بیان کیا۔ [صحح ابخاری:۱ر۲۸،۲۵ ۱۵۹وصحح مسلم:۱ر۱۱۹،۱۱۹۲ ۲۲۱۲]

### فوائد:

🕦 وضوکا بیطریقه افضل ہے، تا ہم اعضا کا ایک ایک یادودود فعہ دھونا بھی جائز ہے۔



[ د مکھئے ملیح البخاری: ار ۲۷ ح ۱۵۸،۱۵۷]

🕜 وضومیں پورے سر کامسے مشروع ہے، جبیہا کہ درج بالا حدیث اور حدیث عبداللہ بن زیدرڈلی عنہ سے ثابت ہے۔ [صحح البخاری:۱۹۲۱ ۱۹۲۲]

بعض لوگوں کا بیدعویٰ ہے کہ صرف چوتھائی سر کامسح فرض ہے، بیدعویٰ بلا دلیل ہے، عمامہ والی روایت عمامہ کے ساتھ ہی مختص ہے اس لئے منکرین مسحِ عمامہ کا اس سے استدلال صحیح نہیں ہے۔ دیکھئے حدیث: ۳ حاشیہ: ۲

اس کی سندانقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے اور الومجلز نے ابوموسی اور النظری سے پچھ بھی نہیں سنا۔ دیکھئے نتائج الافکار فی تخ تخ احادیث الافکار لائن مجر (اس۲۲۲ وقال: فعی روایة أبي مجلز عن أبي موسلی رضي الله عنه "ففی سماعه من أبی موسلی نظر") دوسرے بدکہ اس کا تعلق وضو کے بعد سے ہے جبیبا کہ منداحمد (۳۹۹/۲ سے ۲۹۸۰) وغیرہ میں صراحت ہے۔





# كانوں كامسح

#### حدیث:۳

((عن عبدالله بن عباس – وذكر الحديث ، وفيه – ثم قبض قبض قبضة من الماء ثم نفض يده ثم مسح بها رأسه وأذنيه ..... إلخ)) عبدالله بن عباس رفاية من الماء ثم مسح بها رأسه وأذنيه ..... إلخ) عبدالله بن عباس رفاية من الماء ثم من الماء من من ا

[سنن الې داود:۱ر۲۰ اکجنبائیه: ج۳۳ احدیث] اس کی سندحسن ہے، اسے امام حاکم نے بھی مشدرک (۱۷۷۱) میں روایت کیا ہے علاوہ ازیں کتب احادیث میں اس کے متعدد شواہد ہیں۔

### فوائد:

- اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ سر کے ساتھ کا نوں کا مسیح بھی کرنا چاہیے۔
- 🕀 مصیح وحسن احادیث میں سراور کا نوں کے سے کا ذکر ہے لیکن گردن کے سے کا ذکر نہیں۔
- التخیص الحبیر (ج اص ۹۸ و ۹۸) میں ابوالحسین بن فارس کے جزء سے بلاسندعن فلیح بن سلیمان عن نافع عن ابن عمر منقول ہے:

" أنّ النبي عَلَيْكُ قال : من توضأ ومسح بيديه على عنقه ، وقي



الغل يوم القيامة "

جس نے وضو کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے گردن کامسح کیاروز قیامت گردن میں طوق پہنائے جانے سے نے جائے گا۔

اس روایت کواگر چرابن فارس نے: ''هذا ان شاء الله حدیث صحیح ''کہا ہے، گرحافظ ابن مجر رحماللہ نے تر دیدکرتے ہوئے کھا ہے: '' بین ابن فارس و فلیح مفاذة ، فینظر فیھا '' ابن فارس اور کے کے درمیان وہ بیابان ہے جس میں پانی نہیں ہے، پس اس کی ابن فارس سے فیلے تک سند دیکھنی چا ہئے (یدروایت بلاسند ہے چونکہ دین کا دارومداراسانیدیر ہے لہذایہ بے سندروایت سخت مردود ہے)

- "خوالیس حدیثیں" کے مصنف محمد الیاس صاحب نے بیر جھوٹ لکھا ہے کہ" حافظ
   ابن جحرر حمد اللہ نے المخیص الحبیر میں اس روایت کو سیح ککھا ہے"۔
  - محمدالیاس تقلیدی صاحب نے ریجی جھوٹ لکھا ہے:
     'علامہ شوکانی نے نیل الاوطار میں بھی ایساہی (یعنی اسے میچے ) لکھا ہے'
     [چالیس حدیثیں ص:۲]

حالانکہ نیل الاوطار میں اس پر جرح موجود ہے۔ [ج اس ۱۹۳ اطبع بیروت ابنان]
نی سُلُّ اللهٔ اِنْ الله وطار میں اس پر جرح موجود ہے۔ [ج اس ۱۳۵ ح ۲۰۵ ) اس کے برعکس
ہداید (ج اص ۴۲ ) میں لکھا ہوا ہے کہ عمامہ پرسے کرنا جائز نہیں ہے (انسا لمله و انسا
الیه د اجعون) ہداید کی تو کی صحیح بخاری کی حدیث رسول سُلُ اللّٰهُ اللّٰهِ کے مقابلہ میں مردود





# وضومين جرابون برسح

مدیث:۳

((عن ثوبان قال: بعث رسول الله عَلَيْكُ سريةً ..... أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين))

تُوبان (رِنْگَانَّمَنُّهُ) سے روایت ہے کہ رسول الله سَکَاتِیْکِمْ نے مجاہدین کی ایک جماعت بھیجی ..... نھیں حکم دیا کہ پگڑیوں اور پاؤں کو گرم کرنے والی اشیاء

(جرابول اورموزول) رمسح كريل وسنن الى داود:جاص ٢٦ ١٣٦]

اس روایت کی سند می جے، اسے امام حاکم رحمہ اللہ اور امام ذہبی رحمہ اللہ دونوں نے صحیح کہا ہے (المتدرک والنجیص جاص ۱۲۹ تا ۲۰۰۲) اس پر امام احمد رحمہ اللہ کی جرح کے جواب کے لئے نصب الرابی (جاص ۱۲۵) وغیرہ دیکھیں۔

امام ابوداو دفرماتے ہیں: جرابوں پر درج ذیل صحابہ کرام نٹی گٹیڈئی نے مسے کیا ہے۔ ''علی بن ابی طالب، ابومسعود، (ابن مسعود)، براء بن عازب، انس بن مالک ، ابوامامہ اور سھل بن سعدوغیر ہم نٹی گٹیٹئی'' [سنن ابی داودج اص۲۶ تبل ۲۰۰] امام ابوداؤد السجنة نی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب و أبو مسعود و البراء بن عازب و أنس بن مالك وأبو أمامة و سهل بن سعد وعمرو بن حريث، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب و ابن عباس"

اورعلی بن ابی طالب، ابومسعود (ابن مسعود )اور براء بن عازب، انس بن ما لک، ابوامامه، مهل بن سعداورعمر و بن حریث نے جرابوں پرمسے کیا اورعمر بن خطاب اور ابن عباس سے بھی جرابوں پرمسے مروی ہے (رضی الله عنهم اجمعین)
خطاب اور ابن عباس سے بھی جرابوں پرمسے مروی ہے (رضی الله عنهم اجمعین)
سنن ابی داؤد: ۱۲۴/۱ ج۱۵۹

صحابهٔ کرام کے بیآ ٹارمصنف ابن ابی شیبہ (۱۸۸۱،۱۸۸) مصنف عبدالرزاق (۱۹۹۱، ۱۹۹۰) مصنف عبدالرزاق (۱۹۹۱، ۱۹۹۰) محلی ابن حزم (۸۴٫۲) کشنی للد ولا بی (۱۸۱۱) وغیرہ میں باسند موجود ہیں۔ سیدناعلی ڈگائیڈ کا اثر الا وسط لا بن المنذ ر (جاس ۴۶۲) میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، جیسا کہ آگے آرہا ہے۔ امام ابن قد امد فرماتے ہیں:

"ولأن الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على الجوارب ولم يظهر لهم مخالف في عصر هم فكان اجماعاً"

اور چونکہ صحابہ نے جرابوں پرمسح کیا ہے اور ان کے زمانے میں ان کا کوئی مخالف ظاہر نہ ہوا۔

لہذااس پراجماع ہے کہ جرابوں پرمسے کرناضیح ہے۔ [المغنی:۱۸۱۸مئلہ۴۲۶] صحابہ کے اس اجماع کی تائید میں مرفوع روایات بھی موجود ہیں۔ مثلاً دیکھئے (المستدرک:جاص ۱۲۹ ح۲۰۲) خفین پرمسے متواتر احادیث سے ثابت ہے۔جرابیں

بھی خفین کی ایک شم ہے جبیبا کہ انس ڈالٹائڈ، ابراہیم نخعی اور نافع وغیر ہم سے مروی ہے۔ جو لوگ جرابوں میسے کے منکر ہیں،ان کے پاس قر آن،حدیث اوراجماع سے ایک بھی صر آخ

دلیانہیں ہے۔ دلیانہیں ہے۔

امام ابن المنذ رالنيسا بورى رحمه الله فرمايا:

"حدثنا محمد بن عبدالوهاب: ثنا جعفر بن عون: ثنا يزيد بن مردانبة : ثنا الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث قال: رأيت علياً بال ثم توضأ ومسح على الجوربين"

مفهوم:

🛈 سیدناعلی طالٹیڈ نے پیشاب کیا پھروضو کیااور جرابوں پرمسے کیا۔

[الاوسط ج اص٦٢ ٣ وسنده صحيح]

🕜 ابوامامه رفحالتید؛ نے جرابول برمسح کیا۔[دیسے مصنف ابن ابی شیبه ار۸۸اح ۱۹۷۹وسنده حسن]

راء بن عازب طالتن خرابوں مسح کیا۔

[ د مکھئے مصنف ابن الی شیبہار ۱۸۹ ح ۱۹۸۴ وسندہ صحیح ]

🗇 عقبه بن عمر ورفياتنه نه جرابول مرسح كيا-[د كيف ابن ابي شيبه ار١٩٨١ ١٩٨٥ وسنده صحح]

ابن منذرنے کہا کہ امام اسحاق بن راہویہ نے فرمایا:

''صحابه کااس مسکے پرکوئی اختلاف نہیں ہے۔'' [الاوسط لا بن المنذ را ۴۲۵، ۴۲۵]

تقریباً یہی بات ابن حزم نے کہی ہے۔ [المحلیٰ ۸۱/۲،مسکانبر۲۱۲]

ا بن قدامہ نے کہا:اس پر صحابہ کا اجماع ہے۔ [المغنی جاص ۱۸۱،مسلہ ۴۲۷]

معلوم ہوا کہ جرابوں پرمسح کے جائز ہونے کے بارے میں صحابہ کا اجماع ہے

رضى الله عنهم اجمعين ، اوراجهاع شرعى حجت برسول الله عَلَاقَيْرَمُ في فرمايا:

''اللّٰدمیریامت کو گمراہی پر کبھی جمع نہیں کرے گا''

[المتدرك للحاكم: ١٦/١١ ح ٣٩٨،٣٩٧]

نیز و یکھئے''ابر اء اهل الحدیث والقرآن مما فی الشواهد من التهمة والبهتان'' ص۳۲، تصنیف حافظ عبدالله محدث غازی پوری (متوفی ۱۳۳۷ ه ) تلمیذ سیدنذ برحسین محدث الدبلوی رحمهما الله تعالی

مزيدمعلومات:

① ابراہیم کنفی رحمہاللہ جرابوں پرسے کرتے تھے۔

[مصنف!بن الي شيبها / ۱۸۸ ح ۱۹۷۷ وسنده سيح]



- 🕈 سعید بن جبیر رحمه الله نے جرابول پرمسح کیا۔ [ایضاً ۱۹۸۱ ۱۹۸۹ وسندہ صححے]
  - 🗇 عطاء بن ابی رباح جرابوں پرمسے کے قائل تھے۔ [انھلی ۲۸۲۸]

معلوم ہوا کہ تابعین کا بھی جرابوں پرسے کے جواز پراجماع ہے۔والحمدللہ

- 🕦 قاضی ابولوسف جرابول پرسے کے قائل تھے۔ [الہدایہ جاس ۲۱]
- 🕝 محمد بن الحسن الشيباني بهي جرابول برمسح كا قائل تفار اليسّار ١٢ باب المح على الخشين ]
- امام ابوصنیفہ پہلے جرابوں پرمسے کے قائل نہیں تھے لیکن بعد میں انھوں نے رجوع کر
   لیا تھا۔ "و عندہ أند رجع إلى قولهما و علیه الفتو ی "اورامام صاحب سے
   مروی ہے کہ: انھوں نے صاحبین کے قول پر رجوع کر لیا تھا اور اسی پرفتو کی ہے۔

امام تر مذي رحمه الله فرماتے ہيں:

سفیان الثوری، ابن المبارک، شافعی، احمد اور اسحاق (بن را ہویہ) جر ابول پر مسح کے قائل تھے۔ (بشر طیکہ وہ موٹی ہول) [دیھے سنن التر مذی حدیث: ٩٩]

خلاصة التحقيق:

سیدنذ رحسین محدث دہلوی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ:

''باقی رہا صحابہ کاعمل توان سے مسے جراب ثابت ہےاور تیرہ صحابہ کرام کے نام صراحۃ سے معلوم ہیں کہوہ جراب پرمسے کیا کرتے تھے۔''

[فتاوی نذرید: جاص۲۳۲]

[البدايه:ارا٢]

لہٰذا سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللّٰہ کا جرابوں پرمسح کے خلاف فتو کی اجماعِ صحابہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔

جورَب: سوت یااون کےموزوں کو کہتے ہیں۔

[ درس تر مذی جام ۳۳۴ ، تصنیف محر تقی عثانی دیو بندی ، نیز دیکھئے البنایہ نی شرح الہدالیلعینی جام ۵۹۷]

امام ابن قدامه المقدسي رحمه الله لکھتے ہیں۔

Free Downloading Facility available For DAWAH purpose only



"ولأن الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على الجوارب ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم فكان اجماعا"

کیونکہ صحابہ رشی اُنڈی نے جرابوں پرمسے کیا ہے اور ان کے زمانے میں ان کے اس ممل کی مخالفت بھی نہیں ہوئی ، پس بیر (صحابہ کا ) اجماع ہے ( کہ جرابوں پر مسے کرنا جائز ہے )

[المغنی ارا ۱۸ اسکانمبر ۲۲۷ نیز دیکھے الاوسط لابن الریز در ۲۵،۴۷۵،۴۷۵ الحلی ج۲س ۸۷ فیرہا]

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ ففین (موزوں) جوربین مجلدین اور جوربین معلین پرسے کے
قائل شے مگر جوربین (جرابوں) پرسے کے قائل نہیں تھے۔[دیکھے الہدایہ: ارا ۲] مگر بعد میں آپ
نے رجوع کرلیا تھا اورمُفتی ہے قول بھی یہی ہے کہ جرابوں پرسے جائز ہے۔[الہدایہ: ایساً]
معلوم ہوا کہ جوربین: ففین کے علاوہ کو کہتے ہیں۔ چیج احادیث، اجماع صحابہ، قول
ابی حنیفہ اورمفتی ہے قول کے مقابلہ میں دیو بندی اور بریلوی حضرات کا بید عوی ہے کہ جرابوں پرسے جائز نہیں ہے۔ اس دعوی بران کے یاس کوئی دلیل نہیں ہے۔





# اول وقت نماز کی فضیلت

#### مریث:۵

((عن عبدالله بن مسعود قال: سألت رسول الله عَلَيْكُم أي العمل أفضل؟ قال: الصلوة في أول وقتها))

عبدالله بن مسعود رطَّاللهُمُ بيان كرت مين كه مين في رسول الله مَثَالَةُ مِمَّا سِيهِ مِي كه مين في اللهُ مَثَالَةُ مِمَّا سِيهِ وريافت كما اللهُ مَثَالَ اللهُ مَثَالَ اللهُ مَثَالَ اللهُ مَثَالُ اللهُ مَثَالُ اللهُ مَثَالُ اللهُ مَثَالُ اللهُ مَثَالُ اللهُ مَثَالًا اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَثَالًا اللهُ مَثَالًا اللهُ مَثَالًا اللهُ مَثَالًا اللهُ مَثَالًا اللهُ مَثَالًا اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مَثَالًا اللهُ مَثَالًا اللهُ مَثَالًا اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللللّهُ الل

[محیح ابن خزیمہ: ۱۹۶۱ ح ۳۲۷ وصحح ابن حبان: موار دالظمآن: ۱۸۲۱ ح ۴۲۰ وصحح ابن حبان: موار دالظمآن: ۱۸۹۱ ح ۴۸۰] اسے امام حاکم اور امام ذہبی دونوں نے صحیح کہاہے۔[المسدرک والخیصہ ج اس ۱۸۹،۱۸۸ ح ۲۷۵]

### فوائد:

- ال صحیح حدیث سے اول وقت نماز پڑھنے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کیونکہ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود و اللہ اللہ علی ال
- اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام ایسے اعمال کی جبتی میں رہتے تھے جو بہترین اور افضل ہوں تا کہ وہ ایسے اعمال سرانجام دے کر اللہ تعالیٰ کے ہاں اعلیٰ مقام حاصل کر سکیں۔



تاخیر سے نماز پڑھناسنتِ رسول مَلْ اللّٰهُ اور عمل صحابہ کرام کے خلاف ہے اور بید منافقین کاطر زِعمل ہے کہ وہ نمازیں دیر سے بیڑھتے ہیں، رسول اللّٰه مَلَّ اللّٰهُ عَلَّا اللّٰهُ عَلَّا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَّا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى

سنن ابن ماجه میں امراء کے بارے میں حدیث ہے:

" يطفئون من السنة و يعملون بالبدعة ويؤخرون الصلوة عن مواقيتها"

وہ سنت مٹائیں گے، بدعت پرعمل کریں گے اور نماز اس کے وقت سے لیٹ پڑھیں گے۔ [ج۲۸۶۵واسنادہ حن]

آپ مَنَّالِثَانِيَّ مِنْ عَنْدِيمُ نِے فرمایا:

جو شخص اللّٰد کی نافر مانی کرے(اس میں )اس کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔





# نمازظهر كاوفت

### حدیث:۲

### فوائد:

- ① اس روایت اور دیگرا حادیث صحیحہ سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز ظہر کا وقت زوال کے ساتھ شروع ہوجا تاہے،اورظہر کی نمازاول وقت پڑھنی چاہئے۔
  - 🕜 اس پراجماع ہے کہ ظہر کا وقت زوال کے ساتھ شروع ہوجا تا ہے۔

[الافصاح لا بن مبيرة: ج اص ٢٦]

جن روایات میں آیا ہے کہ جب گرمی زیادہ ہوتو ظہر کی نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھا
کرو ان تمام احادیث کا تعلق سفر کے ساتھ ہے جبیبا کہ سیجے البخاری (ج اص کے کے ساتھ نہیں۔
مصر (گھر، جائے سکونت) کے ساتھ نہیں۔
جوحشرات سفروالی روایات کوحدیث بالا وغیرہ کے مقابلہ میں پیش کرتے ہیں ،ان کا



موقف درست نہیں ۔ اخصیں جا ہے کہ بہ ثابت کریں کہ نبی مَثَلَ اللّٰهِ عَلَم نے مدینہ منورہ میں ظہر کی نماز ٹھنڈی کر کے پڑھی ہے۔!؟

ابوہررہ وظاللہ فرماتے ہیں:

'' جب سایدایک مثل ہوجائے تو ظہر کی نماز ادا کرواور جب دومثل ہوجائے تو عصر پڑھو۔'' [موطالهام مالک: ۸/۲۶]

تواس کا مطلب میہ کہ ظہری نماز زوال سے لیکرایک مثل تک پڑھ سکتے ہیں، یعنی ظہر کا وقت زوال سے لے کر دومثل خہر کا وقت ایک مثل سے لے کر دومثل تک ہے۔ مولوی عبرالحی ککھنوی حنی نے (التعلیق المجد ص ۴۱ حاشیہ ۹) میں اس موقوف اثر کا یہی مفہوم لکھا ہے، یہاں بطور تنبیہ عرض ہے کہ اس'' اثر'' کے آخری حصہ '' فجر کی نماز اندھیرے میں اداکر'' کی دیو بندی اور ہر ملوی دونوں فریق مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ میہ حصہ ان کے فرجب سے مطابقت نہیں رکھتا۔

ک سُوید بن عفلہ رحمہ الله نماز ظہر اول وقت اداکرنے پراس قدر ڈٹے ہوئے تھے کہ مرنے کے لئے تیار ہوگئے ،مگر بیگوارانہ کیا کہ ظہر کی نماز تاخیر سے پڑھیں اور لوگوں کو بتایا کہ ہم ابو بکر وعمر ڈپلٹھ ہُٹا کے پیچھے اول وقت پر نماز ظہر اداکرتے تھے۔

[معنف ابن ابی شیبہ: ۱۳۲۳ ح ۲۲۳]





# نمازعصر كاوفت

### مدیث: ۷

((وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :أمني جبريل عند البيت مرتين ..... ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله .....) إلخ ابن عباس رُفي المُنهُ است روايت ہے كه ني مَثَل الله عليه السلام في الله عليه السلام في بيت الله كقريب مجھ دود فعه نماز پڑھائى ..... پھر انھوں نے عصر كى نماز اس وقت بڑھائى جب ہر چيز كاسا بياس كے برابر ہوگيا .....الخ

[جامع ترمذي: ١٨٣٥، ٣٩ ح ١٩٩١ وقال: حديث ابن عباس حديث حسن]

اس روایت کی سند حسن ہے، اسے ابن خزیمہ (ح ۳۵۲)، ابن حبان (ح ۲۷۹)، ابن الجارود (ح ۱۴۹) الحاکم (ج اص ۱۹۳) ابن عبد البر، ابو بکر بن العربی، النووی وغیرہم نے صحیح کہاہے۔ (نیل المقصو دفی التعلیق علی سنن ابی داود ح ۳۹۳) امام بغوی اور نیموی حنی نے حسن کہاہے۔ [آثار السنن ص ۸۹ ح ۱۹۳]

### فوائد:

اس روایت اور دیگر احادیث مبار که سے ثابت ہوتا ہے کہ عصر کا وقت ایک مثل پر شروع ہوجا تا ہے،ان احادیث کے مقابلے میں کسی ایک صحیح یاحسن روایت سے میر



ٹابت نہیں ہوتا کہ عسر کاوقت دومثل سے شروع ہوتا ہے۔

🕜 عمر طالٹینڈ کا بھی یہی فتو کی ہے کہ عصر کا وقت ایک مثل سے شروع ہوجا تا ہے۔

[فقهٔ عمرص۲۶۴ اردو]

ا سنن ابی داود میں ایک روایت ہے کہ'' آپ عصر کی نماز دیر سے پڑھتے تا آئکہ سورج صاف اور سفید ہوتا۔'' [جاص ۲۵ ج۸۰۸]

یہ روایت بلحاظ سند سخت ضعیف ہے، محمد بن یزید الیما می اور اس کا استادیزید بن عبد الرحمٰن دونوں مجہول ہیں، دیکھئے تقریب التہذییب (۲۲۰۵۳، ۲۸۵۷) لہذا الیی ضعیف روایت کوایک مثل والی شیخ احادیث کے خلاف پیش کرنا انتہائی غلط وقابلِ مذمت ہے۔





# نماز فجر كاونت

### مدیث:۸

((عن زيد بن ثابت : أنهم تسحروا مع النبي عَلَيْكُ ثم قاموا إلى الصلو.ة ،قلت : كم بينهما؟ قال :قدر خمسين أو ستين ، يعني آية))

زید بن ثابت رفی گفتہ سے روایت ہے کہ انھوں نے نبی کریم مثل گفتہ کے ساتھ سے ری کا کھانا کھایا۔ پھر آپ اور آپ کے ساتھی (فجر کی نماز) کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے ، میں (قیادہ تابعی) نے ان (انس رفی گفتہ) سے کہا: سحری اور نماز کے درمیان کتنا وقفہ ہوتا تھا؟ تو انھوں نے کہا: بیچاس یاسا ٹھ آیات (کی تلاوت) کے برابر۔ [صحح البخاری: ۱۸۱۸ ج۵۵ واللفظ لہ جمیح مسلم: ۱۸ سے سے کہا: سے کہا: سے کہا ہوتا تھا؟ تو انھوں نے کہا: بیچاس یاسا ٹھ آیات (کی تلاوت) کے برابر۔ [صحح البخاری: ۱۸۱۸ ج۵۵ میں واللفظ لہ جمیح مسلم: ۱۸ سے ساتھ آ

### فوائد:

آ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فجر کی نماز جلدی اور اندھیرے میں پڑھنی چاہئے ۔ صحیح ابناری (۱۲۸ ح ۵۷۸) وصحیح مسلم (۱ر۲۳۰ ح ۲۳۵) کی حدیثِ عائشہ ڈالٹیٹا میں کھا ہوا ہے انشہ ڈیٹا ٹیٹا کے مسلم میں کھا ہوا ہے کہ ہم نبی مثل اللیٹیٹا کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتی تھیں، جب نماز ختم ہوجاتی تو اپنے گھروں کو چلی جاتیں ۔ اور اندھیرے میں کوئی شخص بھی ہمیں اور نساء المومنین (مومنین کی عور توں) کو پہیان نہیں سکتا تھا۔



- ابوبکر ڈٹالٹنٹڈ (فقۂ ابی بکرص ۱۸۹) اور عمر ڈٹالٹیڈ (فقۂ عمرص ۲۲، ۲۵۰) فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھنے کے قائل تھے۔
- ترندی کی جس روایت میں آیا ہے: اُسفروا بالفجر فإنه اُعظم للاُجر
  فجر کی نماز اسفار (جب روشنی ہونے گئے ) میں پڑھو کیونکہ اس میں بڑاا جر ہے۔
  اس حدیث کی روسے منسوخ ہے جس میں آیا ہے کہ نبی صَلَّ عَلَیْظِمُ وفات تک فجر کی
  نماز اندھیرے میں پڑھتے رہے ہیں۔

"ثم كانت صلوته بعد ذلك التغليس حتى مات ولم يعد إلى أن يسفر "

پھرآپ (مُنَّاتَّاتِیَّمِّ) کی نماز (فجر) وفات تک اندھیرے میں تھی اورآپ نے (اس دن کے بعد) بھی روشنی میں نماز نہیں پڑھی۔

[سنن اني داود: ١٣٦١ ح ٣٩٣، والناسخ والمنسوخ للحازمي ص ٧٤]

اسے ابن خزیمہ (جام ۱۸۱ ح ۳۵۲)، ابن حبان (الاحسان: جسام ۵ ح ۱۸۲۳)، الحاکم (۱۹۲۱ ۱۹۳۰) اور خطابی نے صبح قرار دیا ہے، اسامہ بن زید اللیثی کی حدیث حسن درجے کی ہوتی ہے۔ دیکھئے سیر اعلام النبلاء (۲۷ سر۳۳۳) وغیرہ، یعنی اسامہ مذکور حسن الحدیث رادی ہے۔

ہمارے ہاں دیو بندی حضرات ضبح کی نماز رمضان میں سخت اندھیرے میں پڑھتے ہیں، اور باقی مہینوں میں خوب روشنی کرکے پڑھتے ہیں، پہنہیں فقہ کا وہ کونسا کلیہ یا جزئیہ ہے جس سے وہ اس تفریق پر عامل ہیں، چونکہ سحری کے بعد سونا ہوتا ہے اس لئے وہ فریضۂ نماز جلدی ادا کرتے ہیں بیمل وہ اتباع سنت کے جذبہ سے نہیں کرتے کیونکہ بدعتی شخص کو اللہ تعالی اپنے پیارے حبیب مجمد سکی اللی تیار کے کوفیق ہی نہیں دیتا۔





# اذان وا قامت كامسنون طريقه

مديث:9

(( عن أنس قال :أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة ))

انس طَّالِتُهُ نَّهُ فَرِ ما یا که بلال طُّالِتُهُ کُوتِکم دیا گیاتھا کهاذان دہری اورا قامت اکبری کہیں،مگرا قامت (قد قامت الصلوة) کے الفاظ دوبار کہیں۔ [صحح المخاری: ۸۵/۲۵۲۱ والفظ له صحح مسلم: ۱۲۴/۱۲۸۸ و ۳۵۸

اسی حدیث کی ایک دوسری سندمیں آیا ہے:

((أن رسول الله عَلَيْتِهِ أمر بلالاً)) بشكرسول الله مَنَّالِيَّةِ فَي بلال كوتكم ديا تقار سنن النسائي مع حاشيه السندهي: حاص١٠٣ ٢٨٢]

### فوائد:

() ال صديث پاك معلوم به واكراذان كالفاظ درج ذيل بين:
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر – أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن لا إله إلا الله – أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن
محمداً رسول الله – حي على الصلوة، حي على الصلوة –



حي على الفلاح ، حي على الفلاح – الله أكبر الله أكبر – لا إله إلا الله .

اورا قامت کےالفاظ درج ذیل ہیں:

الله أكبر ، الله أكبر – أشهد أن لا إله إلا الله – أشهد أن محمداً رسول الله – حي على الفلاح – قد قامت الصلوة – حي على الفلاح – قد قامت الصلوة – الله أكبر ، الله أكبر – لا إله إلا الله .

() اس کاراوی ابراہیم انتعی مدلس ہے۔

[ كتاب المدلسين للعراقي ص٣٥،٢٣ واساء المدلسين للسيوطي ص٩٣]

اس کی بیروایت عن کے ساتھ ہے۔مدلس کی عن والی روایت محدثین کے علاوہ دیو بندی اور بریلویوں کے نزدیک بھی ضعیف ہوتی ہے۔

[د کیھئےخزائن السنن: ارا، فآوی رضویہ: ۲۶۲،۲۴۵)

(ب) اس کا دوسراراوی حماد بن ابی سلیمان ہے۔[دیکھے مصنف عبدالرزاق: ۴۶۲۸ ج-۱۵۹ ممادی میں مصنف عبدالرزاق: ۴۶۲۸ میں محاد مذکور مدلس ہونے کے ساتھ ساتھ مختلط بھی ہے۔ [طبقات المدلسین تحقیقی: ۴٫۴۵] حافظ بیشی نے کہا:

"ولا يقبل من حديث حماد إلا ما رواه عنه القدماء شعبة وسفيان الثوري والدستوائي ، ومن عدا هؤلاء رووا عنه بعد الإختلاط "

لینی حماد کی صرف وہی روایت مقبول ہے جواس کے قدیم شاگردوں: شعبه،



سفیان توری اور (ہشام) الدستوائی نے بیان کی ہے، ان کے علاوہ سب لوگوں نے اس سے اختلاط کے بعد سنا ہے۔ [جمع الزوائد:۱۹۱۱] لہذا معمر کی جماد مذکور سے روایت ضعیف ہے، عدم تصریح سماع کا مسئلہ علیحدہ ہے۔

ابو محذوره وثالثين كى جس روايت مين دهرى اقامت كاذكر آيا ہے اس ميں اذان بھى دهرى الله ''اور چار دفعه' أشهد أن لا إلله الله ''اور چار دفعه' أشهد أن محمداً رسول الله ''ہے۔ [سنن ابی داود:۵۰۲]

اس طریقے سے عمل کیا جائے توضیح ہے ور نہ دہری اذان کا ارتکاب کرتے ہوئے، اقامت اس حدیث سے لینااوراذان حدیث بلال سے لیناسخت ناانصافی ہے۔

رسول الله منگالیّنیَم کی سنت پر عمل صرف وہی شخص کرسکتا ہے جسے الله تعالی تو فیق عطا فرمائے ورنہ ناممکن ہے۔ آپ دیکھ لیں جو حضرات دہری اقامت کہتے ہیں وہ دہری اذان بھی نہیں کہتے ، پہتے نہیں اتباعِ سنت سے انھیں کیا ہیر ہے؟ الله تعالیٰ اتباعِ سنت کی تو فیق عطافر مائے۔





# لباس كاطريقه

### مریث:۱۰

((عن أبي هريرة قال:قال رسول الله عَلَيْكِ الا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء)) الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء)) ابو ہر رہ وُٹُلُنْکُو نَ كَهَا كدر ول الله مَلَّالَيْكِمْ نَ فرمايا: تم ميں سے كوئی شخص ايسے ايک كيڑے ميں نماز نہ پڑھے، كماس ك كندھے پر كيڑے كا كوئى حصہ نہ ہو ايک كيڑے ميں نماز نہ پڑھے، كماس ك كندھے پر كيڑے كا كوئى حصہ نہ ہو ايک كيڑے ميں نماز نہ پڑھے، كماس ك كندھے پر كيڑے كا كوئى حصہ نہ ہو ايک كيڑے ميں نماز نہ بڑھے، كماس ك كندھے بر كيڑے كا كوئى حصہ نہ ہو

### فوائد:

- 🕦 اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ نماز میں کندھے ڈھانینا فرض ہے۔
- بعض لوگ نماز میں مردوں پرسر ڈھانینا بھی لازمی قرار دیتے ہیں لیکن اس کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔



: یزید بن ابان زاہر ضعیف ہے۔

ت دیوبندی اور بریلویوں کی معتبر ومتند کتاب'' در مختار'' میں لکھا ہوا ہے کہ جوشخص عاجزی کے لیے نگے سرنماز پڑھے توالیا کرنا جائز ہے۔[الدرالحقارع ردالحتار:۱۲/۱۵] اب دیوبندی فتویٰ ملاحظ فرمائیں:

''سوال: ایک کتاب میں کھاہے کہ جو شخص ننگے سراس نیت سے نماز پڑھے کہ عاجز انہ درگاہ خدامیں حاضر ہوتو کیچھ حرج نہیں۔''

جواب: بیتو کتب فقه میں بھی لکھا ہے کہ بہنیت مذکورہ ننگے سرنماز پڑھنے میں کراہت نہیں

ہے۔ [فاویٰ' دارالعلوم' دیوبند:۹۴/۹۴]

احدرضا خان بریلوی صاحب نے لکھاہے:

''اگر بنیت عاجزی ننگیسر پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں' [احکام شریعت ہے اول س ۱۳۰]

پعض مساجد میں نماز کے دوران میں سر ڈھانپنے کو بہت اہمیت دی جاتی ہے ،اس

لئے انھوں نے نکوں سے بنی ہوئی ٹو بیاں رکھی ہوتی ہیں ، ایسی ٹو بیاں نہیں پہنی

چاہئیں ، کیونکہ وہ عزت اور وقار کے منافی ہیں کیا کوئی ذی شعورانسان ایسی ٹو پی

پہن کر کسی پروقام مجلس وغیرہ میں جاتا ہے؟ یقیناً نہیں تو پھراللہ تعالیٰ کے دربار میں
حاضری دیتے وقت تو لباس کوخصوصی اہمیت دینی چاہئے۔

اس کے علاوہ سر ڈھانپنا اگر سنت ہے اور اس کے بغیر نماز میں نقص رہتا ہے تو پھر داڑھی رکھنا تو اس سے بھی زیادہ ضروری بلکہ فرض ہے کیارسول اللّه سَلَّا ﷺ نے داڑھی کے بغیر کوئی نماز بڑھی ہے؟ اللّٰہ تعالیٰ فہم دین اورا نتاع سنت کی تو فیق عطافر مائے۔

تنبییہ: راقم الحروف کی تحقیق میں ،ضرورت کے وقت ننگے سرمرد کی نماز جائز ہے کیکن بہتر وافضل یہی ہے کہ سریرٹویی ،عمامہ یارومال ہو۔



www.glrf.net



# سينے بر ہاتھ باندھنا

حدیث:۱۱

((عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلوة))
سهل بن سعدر والتي في فرمات بين كه لوگول كو (رسول الله مَنَّ الله عَنَّ كَلَّمُ كَلَّمُ فَلَ عَنْ مِنْ مَنْ فَرَمات مِينَ كَالْوُلُول كو (رسول الله مَنَّ الله عَنَّ الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ

### فوائد:

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز میں سینے پر ہاتھ باند صنے چاہئیں ،آپ اگراپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں ' ذراع' (بازو) پر کھیں گے تو دونوں ہاتھ خود بخو دسینہ پر آجا کیں ہاتھ اپنی بائیں ' ذراع' (بازو) پر کھیں گے تو دونوں ہاتھ خود بخو دسینہ پر آجا کیں گے ۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ آپ مگا لیا گئے ہے کہ آپ مگا لیا گئے ہے کہ اپنی ہائیں گئے اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں ہتھیلی کی پشت ، رُسخ (کلائی) اور ساعد (کلائی سے کیر کہنی تک ) پر رکھا (سند سن نسائی مع حاشیہ السند ھی: جاس اسماح ۱۹۸۰ ابوداود: جاس سمال حرکم کا اسمال کے ۲۸۲ کا کہ کا کہ اسمال کے کہا ہے۔ کا سینے پر ہاتھ باند صنے کی تصدیق اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں آیا ہے:

Free Downloading Facility available For DAWAH purpose only



" يضع هذه على صدره ..... إلخ " آپ مَلَّالِيَّا مِي اِتھا بِنے سِنے پررکھتے تھے.....الخ

[مند احمدج ۵ص ۲۲۶ ح ۲۲۳ ، واللفظ له ، التحقيق لا بن الجوزي ج اص ۲۸۳ ح ۷۷۷ و فی نسخة ج اص ۳۳۸ وسنده حسن ۲

سنن ابی داود (ح۷۵۷) وغیره میں ناف پر ہاتھ باندھنے والی جوروایت آئی ہے وہ عبدالرحمٰن بن اسحاق الکوفی کی وجہ سے ضعیف ہے، اس شخص پر جرح ، سنن ابی داود کے محولہ باب میں ہی موجود ہے، امام نووی رحمہ اللہ نے کہا: ''عبدالرحمٰن بن اسحاق بالاتفاق ضعیف ہے۔'' [نصب الرابیلا یلی الحقی: ۱۳۱۳]

نیموی حنفی فرماتے ہیں:

" وفيه عبدالرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف" اوراس مين عبدالرحمن بن اسحاق الواسطى بهاوروه ضعيف بـ

[حاشيه أثارالسنن:ح ٣٣٠٦]

مزید جرح کیلئے عینی حنفی کی البتایہ فی شرح الصدایہ (۲۰۸۰۲) وغیرہ کتابیں دیکھیں،
ہدایہ اولین کے حاشیہ ۱۰(۱۰۲۱) میں کھا ہوا ہے کہ بدروایت بالا تفاق ضعیف ہے۔

پیمسکلہ کہ مردناف کے نیچے اور عور تیں سینے پر ہاتھ باندھیں کسی صحیح حدیث یاضعیف حدیث یاضعیف حدیث یاضعیف حدیث یاضعیف حدیث یاضعیف حدیث سے قطعاً ثابت نہیں ہے، بیم داور عورت کی نماز میں جوفرق کیاجا تا ہے کہ مردناف کے نیچے ہاتھ باندھیں اور عورتیں سینے پر،اس کے علاوہ مرد سجد کے دوران میں بازو زمین سے اٹھائے رکھیں اور عورتیں بالکل زمین کے ساتھ لگ کر بازو پھیلا کر سجدہ کریں بیسب اہل الرائے کی موشکا فیاں ہیں۔ رسول اللہ مَنَّ اللَّهُ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ اللَّ



فرق ودلیل نص صرح سے ثابت ہوجائے توبر حق ہے، اور بے دلیل وضعیف باتیں مردود کے عکم میں ہیں۔

- انس ڈالٹیڈ سے تحت السرة (ناف کے نیچے) والی روایت سعید بن زر بی کی وجہ سے سخت ضعیف ہے۔
- [ د كيصة مخضر الخلافيات للبيهتي : ٣٣٢٦ ، تاليف ابن فرح الاشبلي والخلافيات مخطوط ٣٠٧ ب وكتب اساء الرجال]
- پیش کرتے ہیں البی شیبہ سے '' تحت السرة ''والی روایت پیش کرتے ہیں مطابق ابن البی شیبہ کے اصل قلمی اور مطبوع نسخوں میں ''تحت المسر. ق '' کے الفاظ نہیں ہیں جبکہ قاسم بن قطلو بغا ( کذاب بقول البقاعی رالضوء اللامح کے الفاظ نہیں ہیں جبکہ قاسم بن قطلو بغا ( کذاب بقول البقاعی رالضوء اللامح الماک کے ان الفاظ کا اضافہ گھڑ لیا تھا۔
  - حنفیوں کے نزدیک مردوں اورعورتوں دونوں کوناف کے بنچے ہاتھ باند سے چاہئیں۔
    [الفقہ علی المذاہب الاربعہ: الرام]!!





### دعائے استفتاح

#### مدیث:۱۲

((عن أبي هريرة قال:قال رسول الله عَلَيْكُ أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد))

ابو ہر رہ دٹیالٹھُڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سَلَّا لِلَّهُ سَلَّا لِلَّهُ مِنَّا لِلَّهُ مِنَّا لِللَّهُ مَا لِللَّهُ مِنَّا لِللَّهُ مِنَّا لِللَّهُ مِنَّا لِللَّهُ مِنَّا لِللَّهُ مِنَّا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ أ

" اَللَّهُمَّ بَاعِدُ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدُتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغُرِبِ ، اَللَّهُمَّ نَقْنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ ، اَللَّهُمَّ اغْسِلُ خَطَايَايَ بِالْمَآءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ "

وصحيح البخارى: ارس ١٠ صهر واللفظ له صحيح مسلم: ١٩٦١ ح ٥٩٨]

### فوائد:

- () ال صديث سے ثابت ہوا كه سكتهُ أولى ميں اللهم باعد بيني والى دعا برطنى حيا سكت والى دعا برطنى حيا سكت والى دعا برطنى
- ا عمر شَالِتُهُ الله على اللهم وبحمدك والى موقوف، غير مرفوع روايت مروى

ہے۔



وصحيح مسلم: ج اص ١ اح ٣٩٩]

- 🕝 ان کےعلاوہ بعض دیگر دعا ئیں بھی ثابت ہیں۔
- ابو ہریرہ ڈلاٹیو کی میتحقیق ہے کہ جہری نمازوں میں مقتدی (اس دعا کے بجائے) سورہ فاتحہ پڑھے اوراسے امام سے پہلے ختم کرلے۔

[ د مکھئے آثار السنن مترجم: ص۲۲۳ ح۳۵۸ وقال: اسناده حسن]

اوریہی تحقیق بعض تا بعین کی بھی ہے۔

آثار السنن وغیرہ کتبِ آلِ تقلید کے حوالے اہل التقلید پر بطور الزام واتمام ججت کے پیش کئے جاتے ہیں۔





# بسم اللداونجي آواز سے برِ هنا

#### حدیث:۱۳۱

### فوائد:

- 🕦 اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جہری نما زوں میں امام کا جہراً بہم اللّٰدالرحمٰن الرحیم پڑھنا بالکل صحیح ہے۔
- عبدالله بن عباس اور عبدالله بن زبير رضي الله أسي بهي بسم الله الرحمل الرحيم بالجبر ثابت عبد [جزء الخطيب وصححه الذهبي في مختصر الجبر بالبسمالة لتخطيب : ص١٨٠ ج١٥م]

اوراسے ذہبی نے سیح کہاہے۔

سبم الله سرأ (آبسته) پڑھنا بھی صحیح اور جائز ہے جبیبا کہ تیج مسلم وغیرہ سے ثابت ہے۔ [۱۲/۱۵ ۱۳۹۹]

www.qlrf.net



🕜 عمر شاللهُ کا تر کے راویوں کی مخضر توثیق درج ذیل ہے:

ب: سعيد بن عبد الرحمن رحمه الله ثقه بيل و تقريب التهذيب ٢٣٣٦ عبد التهذيب

د: عمر بن ذر ثقه رمی بالا رجاء تھے۔ [تقریب التہذیب: ۴۸۹۳]

ھ: عمر بن ذر سے بیروایت خالد بن مخلد ، ابواحمد اور ابن قتیبہ نے بیان کی ہے ان راویوں کی توثیرہ کا مطالعہ کریں۔





# نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا

مدیث:۱۹۱

((عن عبادة بن الصامت أن رسول الله عَلَيْكُ قال: لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)

عبادہ بن الصامت والنفيُّ ہے روایت ہے کہ رسول الله سَتَّا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهِ مَنَّا اللَّهِ مَن شخص کی نمازنہیں جوسورہ فاتحہ نہ پڑھے۔

و صحیح البخاری: ۱۷۶۱ ح ۲۵۲، صحیح مسلم: ۱۹۶۱ ح ۳۹۳

اس حدیث کے راوی عبادہ بن الصامت رٹی گنٹی فاتحہ خلف الا مام کے (جہری وسری سب نمازوں میں) قائل وفاعل تھے۔[کتاب القراءت للبیبتی: ۱۳۳ تا ۱۳۳ ، واسنادہ چیج ، نیز دیکھیے ''دحسن الکلام'' تصنیف سرفراز خان صفر رالدیوبندی: ۲۶ ص۲۲ طبع دوم]

راوی حدیث عبادہ ڈلٹٹئ کے نہم کے مقابلے میں امام احمد وغیرہ کی تاویل مردود ہے۔ خودامام احمد رحمہ اللّٰد فاتحہ خلف الا مام کے قائل و فائل تھے۔[دیکھئے سنن التر ندی ١٣١]

### فوائد:

- اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ، چاہام م ہویا مقتدی یامنفرد۔[دیکھئے تبویب صحح ابخاری، اعلام الحدیث فی شرح صحح ابخاری للخطابی ار ۵۰۰۔
  - 🕜 پیهدیث متواتر ہے۔ [جزءالقراءة للبخاری: ۵۵]

# 

سورت المزمل کی آیت: ﴿ فَاقْـرَةُ وْ ا مَا تَیكَسَّـرَ مِنَ الْقُـرْ انِ ﴾ سے ثابت ہوتا
 ہے کہ نماز میں مقتدی پرقراءت واجب ( یعنی فرض ) ہے۔

[ دیکھئے نورالانوار:ص۹۴،۹۳،۹۳،احسن الحواثی شرح اصول الثاثی:ص۸۲ حاشیہ ۷، غاییۃ التحقیق شرح الحسامی: ص۷۷،النامی شرح الحسامی ۵۸،۱۵۵ جا،معلم الاصول ص۲۵۰ وغیرہ)

حدیث بالا نے اس قراءت کانعین سورہ فاتحہ سے کردیا ہے۔

آیت ﴿ وَاذَا قُرِیَّ الْقُرْانُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَانْصِتُوا ﴾ کاتعلق سوره فاتحہ کے ساتھ نہیں ہے، تحقیق کے لئے دیکھئے جزءالقراُ قالبخاری ( تحت ۳۱ ) اورامام عبدالرحمٰن مبارکپوری رحمہ اللہ کی شہرہ آفاق کتاب' تحقیق الکلام' وغیرہ بلکہ اس آیت کریمہ کاتعلق کفار کی تردید سے ہے۔

[ د يكيية تفسير قرطبي: ١١/١١ ; تفسير البحر المحيط: ٢١٢٨/٨/١٤ كلام ألحسن: ٢١٢/٢]

ک حدیث' إذا قرأ فأ نصتوا'' (جزءالقراءت: ۲۲۳۷) ماعدالفاتحة برمحمول ہے کیونکہ اس کے راوی، صحابی ابو ہر پرہ ڈلائٹؤ نے فاتحہ خلف الا مام کا جہری نماز میں حکم دیا ہے۔ دیکھئے حدیث نمبراافائدہ۔ ۵۔

جولوگ اسے ماعد الفاتحہ پرمحمول نہیں سمجھتے ان کے نزدیک بیر دوایت منسوخ ہے کیونکہ اس کے راوی کا بیفتو کی ہے کہ امام کے پیچھے (جہری نمازوں میں بھی) سورہ فاتحہ پڑھو، حنفیوں کے نزدیک اگر راوی اپنی روایت کے خلاف فتو کی دیتو وہ روایت منسوخ ہوتی ہے۔ دیکھئے جزءالقراءت لبخاری تحقیق:۲۷۳

- جمهور صحابة كرام سے سوره فاتح خلف الامام ثابت ہے د يكھے راقم الحروف كى كتاب
   "الكواكب الدرية في وجوب الفاتحة خلف الإمام فى الصلو.ة
   الحديدة "
- انصات کا مطلب مکمل خاموثی نہیں ہوتا بلکہ سکوت مع الاستماع ہے۔ سراً پڑھنا انصات کے منافی نہیں ہے جسیا کہ ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں تفصیلاً لکھا ہے۔ (ج



۳ ص ۳۵، بعد ح۱۵۷۸) اورنسائی (ج اص ۲۰۸ ح ۱۴۰۴ کی حدیث: '' پھر خاموش رہے(اور جمعہ کا خطبہ سنے )حتیٰ کہ امام نماز سے فارغ ہوجائے'' بھی اس کی تائید کرتی ہے۔

﴿ سورہ فاتحہ کی اتنی اہمیت ہے کہ رسول الله مَنَّ اللَّهِ عَلَیْ اِسے نماز قرار دیا ہے، حدیث قدسی کے مطابق الله تعالی فرما تا ہے کہ 'میں نے نماز کواپنے اور بندے کے درمیان آ دھا آ دھا تھے کہ کرلیا ہے، جب بندہ کہتا ہے ﴿ المحمد لله رب العالمین ﴾ تو میں کہتا ہوں: حصد نبی عبدی میرے بندے نے میری تعریف بیان کی 'اسی طرح ہر آ بیت کے بعداس کی مناسبت سے الله تعالی جواب دیتا ہے، یعنی سورہ فاتحہ کے دریعے بندہ اپنے رب کے ساتھ منا جات کرتا ہے۔





# فاتحه خلف الإمام

#### مدیث:۵۱

((عن عبادة بن الصامت عن رسول الله عَلَيْكُ قال: "هل تقرؤن معي؟" قالوا: نعم قال: "لا تفعلوا إلابأم القرآن فإنه لا صلوة لمن لم يقرء بها))

عبادہ بن الصامت و گائفۂ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَا گُلیُم ہے نے صحابہ کرام سے کہا: کیاتم میرے ساتھ (بعنی امام کے پیچھے) قراءت کرتے ہو؟ تو انھوں (صحابہ) نے کہا: جی ہاں آپ مَا گُلیُم نے فرمایا: سورہ فاتحہ کے سوا پچھ بھی نہ پڑھو، کیونکہ جو شخص اس (فاتحہ ) کوئیس پڑھو، کیونکہ جو شخص اس (فاتحہ ) کوئیس پڑھو، کیونکہ جو شخص اس (فاتحہ ) کوئیس پڑھو، کیونکہ جو تھیں ہوتی ۔

[كتاب القراءة لليهم عن ١٦٧، ح١٢ الطبع بيروت لبنان وقال اليهم عن هذا اسناد سيح روانة ثقات] اس حديث كوامام بيهم كعلاوه ضياء مقدس في صحيح اور دارقطني في حسن كهاهم و فوائد: فوائد:

- ال می مقتدی کا وظیفه، فاتحه خلف الدیم می می مقتدی کا وظیفه، فاتحه خلف الا مام سراً پڑھنا ہے، عمر بن خطاب ڈلٹئی نے بھی جہری وسری نماز وں میں فاتحه خلف الا مام پڑھنا ہے، عمر بن خطاب ڈلٹئی نے بھی جہری وسری نماز وں میں فاتحه خلف الا مام پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ [المتدرک علی الحجسین: جام ۲۳۹ صححه] اسے حاکم ، ذہبی اور دارقطنی نے صحیح کہا ہے۔
- 🕑 ۔ دیو بندیوں اور بریلویوں کے نز دیک امام ومنفر د دونوں پرسورہ فاتحہ فرض نہیں ہے



بلکہ صرف (پہلی) دور کعتوں میں واجب ہے، آخری دور کعتوں میں اگر جان ہو جھ کرفاتھ نے نہ پڑھے تو نماز بالکل شیح ہے (دیکھئے قد وری س۲۳،۲۲، هدایہ اولین، جا ص ۱۳۸، فتح القدیم لا بن هام جاص ۳۹۵، بہثتی زیور س۳۱ احصهٔ دوم س ۱۹، باب ہفتم مسئلہ ۱۷، بہار شریعت هے سوم س ۱۳) اگراما م یا منفر دی سورہ فاتحہ پہلی دو رکعتوں میں بھی سہواً رہ جائے تو دیو بندیوں و بریلویوں کے نزدیک سجد ہُسہوسے کام چل جائے گا، رکعت دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔

- ریدبن ثابت رشائین کا اثر: 'لا قراء ق مع الإمام فی شیء (مسلم: ار ۲۱۵ آر ۵۷۵ کے موس ہے، مع کا قراء ق المقتدی بالجھر پرمجمول ہے، فاتحاس کے عموم سے مخصوص ہے، مع الامام کا مطلب جہراً مع الامام ہے یہی جواب ابن عمر رشی تینی وغیرہ کے آثار کا ہے (من صلی وراء الإمام کفاہ قراء ق الإمام راثر) لیعنی: مقتدی کے لئے امام کے پیچھے سورة فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اس کے علاوہ باقی قراءت میں امام کی قراءت کا فی ہے۔
- جابر رشخانین کا اثر مرفوع حدیث کے مخالف ہونے کی وجہ سے قابل قبول نہیں ظفر احمد
   تھا نوی صاحب دیو بندی صاحب کہتے ہیں :

"و لا حجة في قول الصحابي في معارضة المرفوع" مرفوع حديث كرمقا بلي مين صحابي كا قول جمت نبيس موتا ـ

[اعلاءالسنن: ١٨٣٨ ح ٣٣٢، د يكيي س ٢٤]

خود دیو بندیوں کے نز دیک دورکعتیں فاتحہ کے بغیر ہوجاتی ہیں، جبیہا کہ نمبر:۲ میں گز رچکا ہے جبکہ جابر ڈلالٹی کئے نز دیک ایک رکعت بھی فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی ،لہذااس اثر سے دیو بندیوں وہریلویوں کااستدلال ،خوداُن کے مسلک کی روسے بھی صحیح نہیں ہے۔

فاتحه خلف الامام کی دوسری مرفوع احادیث کے لئے تحقیق الکلام، الکواکب الدریہ
 وغیر ہما کامطالعہ کریں، نیز حدیث نمبر ادیکھیں۔



# ته مين بالحبر

مدیث:۲۱

((عن وائل بن حجر أنه صلى خلف رسول الله عَلَيْهِ فجهر بآيم ن))

وائل بن حجر طُلِعَنْ ﷺ سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللّٰدُ مَلَّا لِیَّائِمَ کے بیچھے نماز پڑھی، پس آپ مَلَّالِیْائِمِ نے آمین بالجبر کہی۔

[سنن ابی داود: ۱۲۱۱ اح ۹۳۳ مع العون: ۱۲۵۲ ]

اس روایت کے بارے میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں: وسندہ صحیح <sup>الن</sup>خص الحیر جاس ۲۳۳ جمعہ<sub>[ا</sub>

### فوائد:

- س حدیث اور دیگر احادیث مبار کہ سے ثابت ہوتا ہے کہ جہری نماز میں امام و مقتدی دونوں آمین بالجبر کہیں گے۔
  - ک آمین بالحبمر کی حدیث متواتر ہے۔ [دیکھئے کتاب الاول من کتاب التمییز للا مامسلم بن الحجاج النیسا بوری رحمہ اللہ،صاحب الصحیح ص ۴۶]
- جس روایت میں (سرأ) آمین کاذکرآیا ہے امام شعبہ کے وہم کی وجہ سے ضعیف ہے۔
- 🕜 اگرامام شعبہ کے وہم والی روایت کو پیچاتشلیم کیا جائے تواس کا مطلب بیہ ہے کہ سری



نماز میں خفیہ آمین کہنی چاہئے۔

عبدالله بن زبیر رشانتهٔ سے اونچی آواز کے ساتھ آمین ثابت ہے۔

صحیح البخاری:ارے • اقبل ح • ۷۸]

کسی صحابی سے باسند صحیح ،عبداللہ بن الزبیر ڈھی ٹھٹھٹا پرا نکار کرنا ٹابت نہیں ہے۔ آمین بالجہر کی مشروعیت پر صحابہ کا اجماع ہے۔

"تنبیه: دیوبندی تبلیغی مرکز رائے ونڈ میں اونچی آواز سے لاؤڈ تبلیکر پر دعا کرنے والے لوگ بیک مرکز رائے ونڈ میں اونچی آواز سے لاؤٹ ہیں '' دوسروں کوفیہ حت بیل '' دوسروں کوفیہ حت اورخود ممال فضیحت''

ک صحیح مسلم والی حدیث ' جب امام آمین کہوتہ آمین کہو' آمین بالجبر کی دلیل ہے، د کیسے تبویب صحیح ابن خزیمہ (ار ۲۸۲ ح ۵۲۹) وغیرہ کسی محدث نے اس سے آمین بالسر کامسلہ کشیر نہیں کیا ، ظاہر ہے کہ محدثین کرام اپنی روایات کوسب سے زیادہ جانتے ہیں۔



# رفع اليدين قبل الركوع وبعده

#### مریث: کا

### فوائد:

- 🕦 اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ نماز میں رکوع سے پہلے اور بعد، رفع یدین کرنا چاہئے۔
  - 🕜 رسول الله منا لليمِّا عير مع ركوع سے پہلے اور بعد والا رفع يدين متواتر ہے۔

[ د كيصة قطف الاز بإرالمتناثرة اللسيوطي: ص٩٥ ،نظم المتناثر ص٩٦ ح٢٤ وغير بما]

۳۵۷ کے ایس کی کوئی روایت صحیح نہیں ہے، مثلاً سنن تر ندی (ج اص ۵۹ ح ۲۵۷ کے ۲۵۷



وحسنه وصححه ابن حزم: ۱۱۲۱۱ ح ۷۸۷ – ۷۵۲) اورسنن ابی داود وغیر جما کی روایت سفیان الثوری ک'عن' کی وجه سے ضعیف ہے، سفیان الثوری مشہور مدلس ہیں، دیکھئے عمدة القاری للعینی (۱۲۲۱) ابن التر کمانی کی الجو ہرائقی (۲۲۲۸) سرفراز خان صفدر کی خزائن السنن (۲۲۷۷) ماسٹرامین اوکاڑوی کا مجموعہُ رسائل (جسم صاسم) نیز آئینہ تسکین الصدور (ص۹۴،۹۰) فقد الفقیه (ص۱۳۳) آثار السنن (ص۱۲۱، تحت ج۳۸۴ و فی نسخة اُخری ص۱۹۴)

اورمدلس کی عن والی روایت ضعیف ہوتی ہے جیسا کہ اصولِ حدیث میں مقرررہے۔

صحیح مسلم (ح ۲۳۰ ) میں جابر بن سمرہ ﴿ اللّٰهُ اللّٰهِ وَالَى روایت میں رفع یدین عندالرکوع و

بعدہ کا کوئی ذکر موجو ذہیں ہے بلکہ بیروایت تشہد میں ہاتھ اٹھانے کے بارے میں

ہے جیسا کہ سی دوسری حدیث سے ثابت ہے۔ منداحہ میں 'و هم قعود''

اوروہ بیٹے ہوئے تھے، کے الفاظ بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ [ج۵ سام ۲۱۱۲۲]

محدثین نے اس پرسلام کے ابواب باندھے ہیں، اس پرعلاء کا اجماع ہے کہ اس

روایت کا تعلق رکوع والے رفع یدین سے نہیں ہے۔

و مکھئے جزء رفع یدین للبخاری (ح:۳۷) اللخیص الحبیر ارا۲۴]

خود دیو بندی حضرات نے بھی اس روایت کو رفع یدین کے خلاف پیش کرنے کو ناانصافی قرار دیاہے، دیکھئے محمدتق عثانی کی درس تر مذی (۳۶/۴)محمودالحسن کی الور دالشذی علی جامع التر مذی:ص۱۹۳ ورتقار بریشنج الہند:ص۷۵۔

ک رفع یدین کندهوں تک کرناصیح ہے اور کا نوں تک بھی صیح ہے دونوں طریقوں میں سے جس پڑمل کیا جائے ، جائز ہے ۔ بعض لوگ ما لک بن حویرث رفحائفنڈ کی حدیث (صیح مسلم: ۱۸۸۱ح ۳۹۱) سے کا نوں تک رفع یدین ثابت کرتے ہیں (مثلاً محمد الیاس کی چالیس حدیثیں ص ۹ ح ۹) اور اس حدیث کا باتی حصہ دانستہ حذف کر دیتے ہیں، جس سے رکوع سے پہلے اور بعد والا رفع یدین ثابت ہوتا ہے۔



ابوبکر بن عیاش نے ابن عمر سے ترک ِ رفع یدین والی جور وایت نکل کی ہے وہ کئی لحاظ
 سے مردود ہے۔

اول: ابوبکر بن عیاش جمہورمحدثین کے نز دیک ضعیف ہے دیکھئے نو راتعینین صے ۱۵۷۔ علامہ پینی حنفی نے کہا:

"وابوبكر سي الحفظ"

اور ابو بكر (بن عياش) برے حافظے والا ہے۔ وعمدة القارى جاس ٢٣٥

دوم: امام احمدوامام ابن معین نے اس روایت کو باطل و لا أصل له قرار دیاہے، وغیرہ۔





## جلسهُ استراحت

#### مریث:۸۱

### فوائد:

اس حدیث پاک سے جلسہ استراحت کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے، جناب ابوجمید
الساعدی شائٹی کی طویل حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ منا شائٹی نماز شروع کرتے
وقت، رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین کرتے تھے، پہلی رکعت میں
دوسرے سجدے سے جب فارغ ہوتے تو بیٹھ جاتے، دور کعتیں پڑھ کر جب
کھڑے ہوتے تو رفع یدین کرتے، اور آخری رکعت میں ' تورک' کرتے تھے۔
[سنن التر مذی جام ۲۲ ح ۴۳، وقال: هذا حدیث حسن سیجے]
اس حدیث کو ابن خزیمہ (جام ۲۹ ح ۲۹۸،۲۹۷ ح ۸۸،۵۸۷) ابن حیان (موارد:



۲۹۲، ۴۹۱، ۴۴۲) بخاری (فی جزء رفع الیدین ۲،۵: ۲،۵) ابن تیمیه اور ابن القیم وغیر جم نے صحیح کہاہے۔اس کی سند متصل ہے اور عبدالحمید بن جعفر جمہور محدثین کے نز دیک ثقتہ ہے۔(دیکھئے نصب الرایہ: ۱۳۴۴) اس پر جرح مردود ہے۔

اس کاهکم آیا ہے، دیکھنے (۲/۲۲ ح ۲۵۱۲) حدیث بالا کے راوی مالک بن حویرث میں اس کاهکم آیا ہے، دیکھنے (۲/۲۲ ح ۲۵۱۲) حدیث بالا کے راوی مالک بن حویرث رفیانی کو آپ مالی آئی منظم نے کام دیا تھا کہ' صلوا کما دائیتمونی اصلی ''نمازاس طرح پڑھوجس طرح بڑھوجس طرح بڑھے ہوئے دیکھتے ہو۔ [صحیح بخاری جامل ۱۳۱۳]

) ابوداود کی جس حدیث میں (لم یتورك) آپ نے تورک نہیں کیا، آیا ہے (اس میں چندالفاظ پہلے'' فتور ك''لیس آپ نے تورک کیا کے الفاظ ہیں)

[1/6715446,1/1115472]

اگریدروایت صحیح نابت ہوتی ہے تو اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ آپ نے دوسرے سجدے کے بعد تورک نہیں کیا۔ یعنی اپنی ران پرنہیں بیٹھے یہ صدیث جلسہُ استراحت کی مخالف نہیں ہے کیونکہ جلسہُ استراحت میں بغیر تورک بیٹھا جاتا ہے، جولوگ اس حدیث سے صحیح بخاری کے مخالف استدلال کرتے ہیں آئھیں چاہئے کہ سجدہ اُولی کے بعد تورک کریں۔معانی الآ نار (۱۲۰۱) وغیرہ میں اس حدیث (لم یتورک) میں رکوع سے پہلے اور بعدوالا رفع یدین موجود ہے آدھی حدیث سے استدلال اور آدھی کا انکار کیا معنی رکھتا ہے۔

متنبیہ: ابوداود (۹۲۲،۷۳۳) والی اس حدیث کی سندضعیف ہے،اس کا راوی عیسی بن عبداللہ بن مالک: مجہول الحال ہے،اسے ابن حبان کے علاوہ کسی دوسرے محدث نے ثقہ وصدوق قرارنہیں دیا۔

نصب الرابی (۲۸۹۸) اور الجو ہرائٹی (۱۲۵/۲) وغیر ہما میں مخالفین جلسہ استراحت
 نے جو آثار نقل کئے ہیں ان میں سے کوئی بھی صحیح صریح نہیں ہے ، بیہی کی جس

Free Downloading Facility available For DAWAH purpose only

www.glrf.net



روایت مین' رمقت ابن مسعود''ہے سفیان کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے، اسے' عن ابن مسعود چے'' کہنا صحیح نہیں ہے، دوسرے سے کہ حدیث مرفوع کے مقابلے میں اپنی مرضی کے آثار پیش کرنا انتہائی غلط کام ہے۔





# تشہد میں التحیات بڑھنا فرض ہے

مديث:19

((عن عبدالله (بن مسعود رضي الله عنه) فقال النبي عَلَيْكُهُ: قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو))

﴿ اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَالصَّلِامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِاللهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اللهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﴾

پر جود عالیند مونماز میں کرو۔ [صحیح ابناری:۱۱۸۱۱ح۸۳۵ بخضراً]

### فوائد:

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ تشہد میں التحیات پڑھنافرض ہے، کیونکہ نبی سَگالیّائِم نے حکم فرمایا ہے، قولوا: تم کہوواضح رہے الأمر للو جوب، امر (اگر قرینهٔ صارفہ نہ ہوتو) وجوب کے لئے ہوتا ہے۔



- اس اسادیث میں صحیح اسانید کے ساتھ التحیات کے دوسر ہے صینے بھی مروی ہیں،اس مسلم میں کوئی تکی نہیں ہے جواختیار کریں جائز ہے، تاہم تشہدا بن مسعود زیادہ رائج ہے۔

  اس حدیث سے معلوم ہوا کہ التحیات و درود کے بعد جو دعا پسند ہووہ کریں، بشرطیکہ زبان عربی ہواور دعا میں شریعت کی مخالفت نہ ہو، بعض لوگ صحیح مسلم (۱ر۱۷۲ ح کربان عربی ہواور دعا میں شریعت کی مخالفت نہ ہو، بعض لوگ صحیح مسلم (۱ر۱۷۲ ح کے کہا کہ کہ کے گئی میں تربی کے کہا گئی ہونے کی وجہ سے واجب قرار دیتے ہیں مگران کی تحقیق اس حدیث کے مخالف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔
  - " السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهاَ النَّبِيِّ" كامطلب السلام على النبى (سَلَّ اللَّيْمِ) ہے۔ [ديكھ عَلَيْكُم عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلَيْكُ عَلَيْكُم كُلُكُم عَلَيْكُم عَلِيكُم عَلَيْكُم ع
- اگر کوئی ابن مسعود رفتانی فی فیره کی اقتدامیں السلام علی النبی بھی پڑھ لے تو جائز ہے
   رائح وہی ہے جواد پر حدیث میں درج ہے۔





# نماز میں درو دِابرا ہیمی کی فضیلت

#### مدیث:۲۰

((عن كعب بن عجرة عن رسول الله عَلَيْ قال : قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد) باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد)) كعب بن عجر ه رُثُولُيْنَ مُنْ سوروايت م كرسول الله مَنَا اللهُ اللهُ مَنَا اللهُ ا

### فوائد:

- 🕦 اس حدیث ہے ثابت ہوا کہ تشہد میں درود (ابراہیمی ) پڑھنافرض ہے۔
- اس حدیث کے عموم اور حدیث نسائی سے استدلال کرتے ہوئے پہلے تشہد میں درود
   پڑھنا بھی صیحے ہے بلکہ زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے۔

[٣/ ٢/٢١ ح ٢١ ١١، واسنن الكبرى للبيهقى ٢٠ ر ٢٩٩٩ ، • • ٥ ]

www.glrf.net



رج بالا درودابرا ہیمی کے بارے میں محمد الیاس فیصل دیو بندی تقلیدی نے نماز پیغیبر صلاح ۱۹۸۵ میں ناطعی سے محمسلم (ح۵۶) میں غلطی سے محمسلم (ح۵۶) کا حوالہ دے دیا ہے حالانکہ بیروایت ان الفاظ کے ساتھ صحیح مسلم میں قطعاً موجود نہیں ، صحیح بخاری کی حدیث کو جان ہو جھ کر صحیح مسلم سے منسوب کر دینا محمد الیاس صاحب کی حدیث میں قلیل البطاعتی اورضعیف ہونے کی دلیل ہے۔



www.qlrf.net



## درودکے بعداشارہ کرنا

#### مدیث:۲۱

### فوائد:

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تشہد میں عندالدعاءانگلی کا اشارہ کرنامسنون ہے، بعض

اوگ اُشھد اُن لا پرانگلی اٹھاتے اور الا السلسہ پرر کھ دیتے ہیں، یہ بات کسی

حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ احادیث کا ظاہر مفہوم یہی ہے کہ شروع سے آخر

تک انگلی اٹھائی جائے، مولوی عاشق الہی میرٹھی دیو بندی لکھتے ہیں کہ'' تشہد میں جو

رفع سبابہ کیا جاتا ہے اس میں تر ددتھا کہ اس اشارہ کا بقاء کس وقت تک کسی حدیث

میں منقول ہے یانہیں ۔ یہ مسئلہ حضرت قدس سرہ (یعنی رشیداح گنگوہی رناقل) کے

میں منقول ہے یانہیں ۔ یہ مسئلہ حضرت قدس سرہ (یعنی رشیداح گنگوہی رناقل) کے



حضور پیش کیا گیا، فوراً ارشاد فرمایا که ترمذی کی کتاب الدعوات میں حدیث ہے کہ آپ نے تشہد کے بعد فلال دعا پڑھی اور اس میں سبابہ سے اشارہ فرما رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ دعا قریب سلام کے پڑھی جاتی ہے پس ثابت ہوگیا کہ اخیر تک اسکا باقی رکھنا حدیث میں منقول ہے۔'' [تذکرة الرشید: ۱۳۱۱]

- بعض لوگوں نے چنرفقہی روایات کی وجہ سے اس اشارہ سے منع کیا ہے مثلاً خلاصۃ کیدائی
  کامصنف لکھتا ہے ( الباب المخامس فی المحرمات و الإشارة
  بالسبابة کے اهل المحدیث ص ۱۲،۱۵) یعنی پانچواں باب محرمات (حرام
  چیزوں) میں اور شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کرنا جس طرح اہل حدیث کرتے
  ہیں (یہ قول درج بالا حدیث و دیگر دلائل کے مقابلے میں ہونے کی وجہ سے اصلاً
  مردود ہے)
- اں سنت صحیحہ کے خلاف نام نہاد متجد دین نے بھی اپنے مکا تیب وغیرہ میں انتہائی قابل مذمت''گوہرافشانی'' کررکھی ہے۔





# دعامين منه پر ہاتھ پھيرنا

حدیث:۲۲

امام بخاری نے فرمایا:

((حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا محمد بن فليح قال: أخبرنى أبي عن أبي نعيم، وهو وهب، قال: رأيت ابن عمرو ابن الزبير يدعوان يديران بالراحتين على الوجه)) ابن الزبير يدعوان يديران بالراحتين على الوجه)) ابونيم وبب بن كيمان رحمه الله فرمات بيل كه بيل نع عبرالله بن عمراور عبرالله بن أبي دونول عبرالله بن زبير را الحقيم أب وديول دعا كرت شر (پيم) ابني دونول به مند پر پهيرت شهرت شهر الادب المفرد لبخاري ص١٦٥، ٦٠٩٠، باب ٢٧٦] اس روايت كي سندهن ہے۔ اوراس پر مفل لوگوں كى جرح مردود ہے۔

### فوائد:

🕦 دعامیں دونوں ہاتھ اٹھانامتوا تراحادیث سے ثابت ہے۔

[نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني ص• 19]

درج بالاحديث سے دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرنا ثابت ہوتا ہے۔

- ﴿ فَرْضُ نَمَازِ کے بعد اجْمَاعی دعا کا کوئی ثبوت نہیں ہے ،اگر بغیر النزام ولزوم کے بھی کبھارا جْمَاعی دعا کر لی جائے تو کوئی حرج نہیں۔
- ا فرض نماز کے بعد انفرادی دعا کا ثبوت کئی احادیث میں ہے،عبداللہ بن زبیر ڈلٹا ٹھا کی ایک روایت سے انفرادی طور پر ہاتھ اٹھا نامعلوم ہوتا ہے۔



[مجمع الزوائدج ١٦٩ ١٣٩]

حافظ بیٹمی نے اس کے راویوں کو ثقہ کہا ہے مگر ہمیں اس کی سندنہیں ملی تا کہ حافظ صاحب کے بیان کی تحقیق کی جاسکے۔

رخواست پردعا کرنا شیح احادیث سے ثابت ہے۔

(۵۲۹۸) مجمع الزوائد والی روایتِ طبرانی کی سندامام ابن کثیر کی جامع المسانید (۵۲۹۸) میں موجود ہے، اس کے راوی سلیمان بن الحسن العطار کے حالات مطلوب ہیں۔
"تعبیہ: سلیمان بن الحسن العطار بقولِ رانج: صدوق ہے کیکن فضیل بن سلیمان جمہور محدثین کے نزد میک ضعیف ہے۔ [ویکھے السلسلہ الضعیف لیٹے الالبانی رحمہ اللہ ۲۵۲۸ محترم مولا ناارشا دالحق اثری حفظہ اللہ نے فضیل کے بارے میں تقریب التہذیب محترم مولا ناارشا دالحق اثری حفظہ اللہ نے فضیل کے بارے میں تقریب التہذیب سے محترم مولا ناارشا حفیہ "کے الفاظ قل کئے ہیں۔

العلل المتنامية لا بن الجوزى كا حاشيه: ۱۲۹۳ - ۱۴۱۹ حاشيهٔ به ۱۴۱۹ حاشيهٔ به ۱۳۱۶ اور جس كی خطاء كثیر ( زیاده ) هو وه ضعیف راوی هوتا ہے \_فضیل كی صحیحیين میں روایات متابعات وشوامد كی وجہ سے صحیح ہیں ، والحمد للله





# نفلى نمازيں

#### حدیث:۲۳

((عن أم حبيبة زوج النبي عَلَيْكُ أنها سمعت رسول الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَى يقول عمامن عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعاً غير فريضة بني الله له بيتاً في الجنة ))
ثي مَنَ اللهُ عَلَيْدُ مِ كَلَ رَوجِهُ مُرَمُ ممام حبيبه وَلَيْهُ أَبِيان كرتى بين كه بين كه بين ن رسول الله مَنَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى رَوجِهُ مُرَمُ ممام حبيبه وَلَيْهُ أَبِيان كرتى بين كه بين كه بين ن رسول الله مَن اللهُ عَلَى وَوْمُ ماتُ موت سنا ہے كه: جومسلمان بنده برروزنماز كي فرض ركعتوں كے علاوہ باره ركعات نفل (روزانه) پڑھتا ہے تواس كے لئے الله تعالى جنت ميں ايك كي بناديتا ہے۔ [صححملم: ١٥١١ ح ٢٥١٨]

### فوائد:

- اس حدیث پاک اور دیگر احادیث مبارکه میں فرض نمازوں کے علاوہ بارہ رکعات نفل کی بڑی فضیلت آئی ہے، چارظہر سے پہلے اور دو بعد، دومغرب کے بعد اور دوعث کی فرض نماز سے پہلے۔
- ا بعض روایات میں ظہر کے بعد چار اور عصر سے پہلے چار رکعات کی بھی فضیلت آئی سے ، پیرکعتیں دوسلام سے پڑھنی چاہئیں۔ [صحح ابن حبان ،الاحیان :۲۲۲۸ کے ۲۲۲۲۲] صحح بخاری (۱۲۸۱ ح ۹۳۷) وغیرہ میں ظہر سے پہلے دور کعتیں بھی ثابت ہیں۔



- و قیام اللیل للمروزی ( ص ۷۴) میں بلا سند ابومعمر رفی گفتہ سے مروی ہے کہ وہ (نامعلوم) اشخاص مغرب کے بعد حیار رکعات پڑھنے کومستحب سجھتے ہیں، بیروایت بلاسند ہونے کی وجہ سے اصلاً مردود ہے۔
- ا مخضر قیام اللیل (ص۵۸) میں بغیر کسی سند کے سعید بن جبیر وٹالٹوئٹ سے مروی ہے کہ وہ (نامعلوم اشخاص) عشاء سے پہلے جار رکعات پڑھنے کومستحب سمجھتے تھے، یہ روایت بھی بلاسند ہونے کی وجہ سے اصلاً مردود ہے۔
- 🕜 پیتمام رکعتیں دودوکر کے بڑھنی جا ہئیں ، کیونکہ رسول اللّه صَلَّى اَلَّیْرُ عِلَیْ اِسْ اِللّهُ صَلَّی اَلِیْرُ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اَللّٰہِ اَللّٰہِ اَللّٰہِ اَللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰٰ ال

[صحیح ابن خزیمہ:۲۱۳/۲ ح۱۲۱۰ وصحیح ابن حبان:موار دالظمآن ۲۳۳۷] ایک سلام کے ساتھ ( نفل ) جا راکٹھی رکعتیں ،رسول اللّه صَاَّیاتَیْاتِمْ کی سنت سے ثابت نہیں ہیں۔

بعض آ ثارکومدِ نظرر کھتے ہوئے ایک سلام سے نوافل وسنن کی حیار رکھتیں ،اکٹھی پڑھنی جائز ہیں مگرافضل یہی ہے کہ دود وکر کے پڑھی جائیں۔

ک مغرب کی اذ ان کے بعد فرض نماز سے پہلے دور کعتیں پڑھنے کا جواز ثابت ہے قولِ رسول مَا گالٹائِلم بھی ہے (صحح ابخاری:۱/۱۵۵ ح۱۸۳ )اور فعلِ رسول مَا گالٹائِلم بھی۔

[ خضر قيام الليل للمروزي: ٢٥٠٠ ، وقال: هذا اسناد صحيح على شرط مسلم]

- مغرب کی نماز کے بعد چیر کعتیں (اوابین) پڑھنے والی روایت عمر بن انبی تعم کی وجہ
   سے تخت ضعیف ہے۔ [دیکھئے ترزی جاس ۶۹۸ ۲۳۵]
- جمعہ کے خطبہ سے پہلے نبی منگاتاً ہے جار رکعتیں ثابت نہیں ہیں اور نہ کوئی خاص عدد، جتنی مقدر ہو پڑھیں ، حالت خطبہ میں دور کعتیں پڑھ کر بیٹھ جائیں جمعہ کے بعد چار بھی صحیح ہیں۔

(مسلم: الر۲۸۸ ح ۸۸۱)اوردو بھی ( بخاری:ار څچفد دخش ۱۲۸ ح ۹۳۷) چار بہتر ہیں۔



# صبح کی دونتیں

### مدیث:۲۴

((عن أبي هريرة عن النبي عُلِيلًه قال :إذا أقيمت الصلوة فلا صلوة إلاالمكتوبة))

ابو ہریرہ ڈالٹنڈ سے روایت ہے کہ نبی صلّیاتیٰ لِمّ نے فر مایا: جب نماز کی اقامت ہو جائے تو فرض نماز کےعلاوہ کوئی دوسری نماز نہیں ہوتی <sub>-[</sub>صحیح مسلم:۲۲۷۷ تے ۱۰]

### فوائد:

- اس حدیث سے ثابت ہوا کہ فرض نماز (مثلًا نماز صبح وغیرہ) کی ا قامت کے بعد سنتيں يانفل بره صناغلط اور باطل ہے قرآن ياكى آيت ﴿وادِ كعوا مع الراكعين ﴾ اوررکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔
- 🕜 صحیح بخاری وضیح مسلم وغیر ہما کی متعدداحادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ صبح کی فرض نماز کے ہوتے ہوئے دور کعتیں نہیں پڑھنی چاہئیں چیچے ابن خزیمہ کی ایک روایت میں ے:''فنهلي أن يصلي في المسجد إذا أقيمت الصلوة''لين آ يَّ طُلَّ لَيْمُ نے اقامت ہوجانے کے بعدمسجد میں دوسری نماز پڑھنے سے منع فرمادیا۔ [11742,124/F]

🔴 ایک صحیح حدیث میں آیا ہے کہ جناب قیس بن قہد رہالٹی نے صبح کے فرضوں کے بعد

 (66)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)
 (86)

دور کعتیں (سنتیں ) پڑھیں تورسول الله مَثَلَّاتَیَمِّ نے معلوم ہوجانے پرانھیں کچھ نہ کہا بلکہ سکوت کیا۔

د یکھئے تھے ابن خزیمہ ۱۷۴۶ اح ۱۱۱ اس تھے ابن حبان ۱۴۴٬۵۲۲ الاحسان '۲۲٬۲۲۰ المستد رک ار۱۵٬۲۷۵٬۲۷ م- ۱۰۱۵] اسے ابن خزیمہ ، ابن حبان حاکم اور ذہبی چاروں نے صیحے کہا ہے۔اس روایت کی سند پر ابن عبدالبر کی جرح ، جمہور کے مقابلے میں ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔

﴿ امام ابوطنیفه کا قول ہے کہ''جس کی صبح کی دوسنتیں رہ جائیں وہ یہ نتیں نہ سورج کے طلوع ہونے سے بیلے ریٹے سے اور نہ طلوع ہونے کے بعد''

[ د كيهيّے الهدابه (ابر ۱۵ اباب إ دراك الفريضة )]

امام صاحب کا بیقول درج بالاحدیثِ صحیح کے خلاف ہے اور ترفدی ( ۹۹۸ آ ۱۳۲۳) وغیرہ کی اس ضعیف حدیث کے بھی خلاف ہے جس میں طلوع شمس کے بعد بیتنیں ادا کرنے کا ذکر ہے (بیروایت قیادہ مدلس کے عنعنہ کی وجہ سے ضعیف ہے )

کی بعض تقلید پرستوں نے قرآن مجیداوراحادیث صححہ کے خلاف بعض صحابہ کے آثار پیش کئے ہیں جن میں سے اکثر ثابت نہیں ہیں۔ مثلاً مجمع الزوائد (۲۵/۲) میں بحوالہ طبرانی (المجم الکبیر:۹۲۸۵،۹۳۸۷ واثر ہے کہ جناب ابن مسعود روائی تالیا کہ کوالہ طبرانی (المجم الکبیر:۹۲۸۵،۹۳۸۷ وسنتیں پڑھیں، یہ سندابواسحاق مدلس کے عنعنہ کی نے امام کی فرض نماز کے وقت دوسنتیں پڑھیں، یہ سندابواسحاق مدلس کے عنعنہ کی وجہ سے ضعیف ہے، اگر طحاوی وغیرہ کے بعض آثار کو پیش کرنا غلط اور باطل ہے، یاد اور صریح مرفوع احادیث کے مقابلے میں چند آثار کو پیش کرنا غلط اور باطل ہے، یاد رہے کہ متعدد صحابہ کرام دی الگریش جماعت کے دوران میں سنتیں پڑھنے کے قائل نہیں تھے۔ کو فراح مثانی دیو بندی صاحب کھتے ہیں:

" و لا حجة في قول الصحابي في معارضة المرفوع " لين : (ديوبنديوں) كنز ديك) مرفوع حديث كے مقابلے ميں صحابی كے قول ميں كوئی جحت نہيں ہے۔ [اعلاءالسنن:ار٣٣٨ تحت:٣٣٦]



# نماز میںمسنون قراءت

#### مدیث:۲۵

((عن أبي هريرة قال: كان رسول الله عَلَيْكُ يقرأ في الفجريوم المجمعة ﴿ الْمَ تَنزيل ﴾ و ﴿ هل الله على الانسان ﴾ )) الجمعة ﴿ المَ تنزيل ﴾ و ﴿ هل الله على الانسان ﴾ )) الوهريره وَ اللهُ عَنْدُ فَرَاتَ بِينَ كُهُ بِي مُنَالَّا يُنِيمٌ صبح كي (فرض) نماز مين جمعه كردن ، المَ تنزيل (سورة السجرة ) اور هل الله على الانسان (سورة الدهر) على على الانسان (سورة الدهر) على على المرت من على المنسان (سورة الدهر) على على المنسان (سورة الدهر)

### فوائد:

- 🕦 اس حدیث پاک سے نمازوں میں قراءت کے قین کامسکہ ثابت ہوتا ہے۔
- ک تمام مساجد کے اماموں کو جاہئے کہ جمعہ کے دن صبح کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دھرکی تلاوت کریں۔
- جمعه کی فرض نماز میں ، پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی اور دوسری میں سورہ غاشیہ بڑھنا مسنون ہے۔ [دیکھیے شیخ مسلم: جاس ۲۸۸،۲۸۷ ح۸۷۸]
- اگر جمعہ کے دن عید آجائے تو جمعہ اور عید دونوں میں سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ
   پڑھنامسنون ہے۔ [صحیحسلم: ۱۸۸۷ح۸۵۸]

عید کی نماز میں سورۃ القمراورق والقرآن المجیدیڑھنا بھی مسنون ہے۔[چیحمسلم:۱۸۹۱ح۹۱۱]

Free Downloading Facility available For DAWAH purpose only



ميں سورة الاعلی اور دوسری میں سورة الغاشیہ۔

﴿ سورتوں میں تقدیم و تاخیر بھی جائز ہے مثلاً پہلے سورۃ النساء پڑھے اور بعد میں آلعمران پڑھے۔[صحیمسلم:۲۶۲۱،۲۲۲هے]

تا ہم ترتیب بہتر ہے جیسا کہ عام احادیث سے ثابت ہے۔

نماز میں ایک آیت بار بار پڑھنا بھی جائز ہے۔

[سنن النسائي: ١٨٢١، ١٥٤ ما ١٠ اوصححه الحائم والذهبي :١٧١٦ ح ٩ ١٨ والبوصيري]

مزید تحقیق کے لئے دیکھئے مخضر قیام اللیل للمروزی (ص ۱۳۰)

ان معینہ سورتوں کوصرف وہی حضرات پڑھتے ہیں، جن کے ہاں سنت رسول اللہ منگا ﷺ کی اہمیت ہے اور جنھیں اللہ تعالیٰ سنت پر عمل کی توفیق دیتا ہے، یا در ہے کہ سنت رسول بین الاقوامی حیثیت رکھتی ہے، اس چیز کا مشاہدہ کرنا چاہیں تو آپ نماز جمعہ میں متبعینِ سنت کی کسی بھی مسجد میں چلے جائیں وہاں آپ دیکھیں گے کہ یہی مسنون سورتیں پڑھی جارہی ہیں، جبکہ بدعت علاقائی ہوتی ہے آپ دیگر مساجد میں جاکر دیکھی لیں کہ کسی مسجد میں کچھ سورتیں پڑھی جارہی ہیں اور کسی دوسری مسجد میں کوئی اور سورتیں پڑھی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مجمد منگی تاہی کی سنت کی انتاع کرنے کی توفیق عطافر مائے۔





## تعدا در کعات وتر

### مدیث:۲۲

### فوائد:

- 🕦 اس حدیث سے ایک رکعت و تر کا جواز صراحت سے ثابت ہے۔
- ﴿ نَى مَثَالِقَائِمُ سے ایک رکعت کا ثبوت قولاً اور فعلاً دونوں طرح احادیث سے ثابت ہے۔ ہٹا دیشے سے ثابت ہے۔ ہٹا دیکھیے جھے ابخاری: ۹۹۱ ۱۳۹۸ ۵۶۱ ۵۵۱ وغیر ہما]
- صحدیث میں آیا ہے کہ آپ سَلَاتُنْ اِلْمِ اَنْ الله الله الله علی کل مسلم فمن أحب أن یوتر بخلاف فلیفعل أحب أن یوتر بخلاف فلیفعل ومن أحب ان یوتر بثلاث فلیفعل ومن أحب أن یوتر بواحدة فلیفعل "ور برمسلمان پرت ہے پس جس کی مرضی ہو یا پنج و تر پڑھ اور جس کی مرضی ہوتین و تر پڑھ اور جس کی مرضی ہوایک و تر پڑھے۔ [سنن ابی داود: ۱۲۰۸ ت ۱۳۲۲ انسانی: ۱۲۲۹ تا ۱۵۱]

اس حدیث کوام م ابن حبان نے اپنی صحیح میں درج کیا ہے۔[الاحمان:۱۳/۳ ۲۳۰۳] اور حاکم وذہبی دونوں نے بخاری ومسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے۔[المتدرک:۳۰۲۱]

﴾ تین رکعت وتر پڑھنے کا طریقہ ہیہے کہ دور کعتیں پڑھ کرسلام پھیردیں، پھرایک وتر

پڑھیں۔

صحیح مسلم: ۱٬۵۲۱ ح.۷۳۸ صحیح ابن حبان:الاحسان ۴۸٬۰۷۶ ح.۲۴۲۲ منداحمه: ۷۱٬۲۲۷ ح.۱۳۳۱، المجم الاوسط [صحیح مسلم:ار۲۵۴ ح.۷۳۷ م.۷۳۷ م.۷۳۲ م.۷۳۲ م.۷۳۲ منداحمه:۱۲۳۲ م.۷۳۲ م.۲۳۲ م.۳۲۲ م.۳۲۲ م.۳۲۲ م.۳۲۲ م.۳۲۲ م.۳۲۲ م.

الیی ایک روایت المتدرک سے نقل کرنے کے بعد انور شاہ کاشمیری صاحب دیو بندی کہتے ہیں:

'' بیروایت قوی ہے''اس اعتراف کے بعد ببانگِ دہل کھواتے ہیں کہ ''میں چودہ سال تک اس حدیث (کے جواب) میں سوچار ہا۔اور پھر مجھے اس کا شافی وکا فی جواب لل گیا۔''

[فيض البارى: ٣٧٥/١٠ العرف الشذى: ١٠/٥٠ معارف السنن: ٢٦٥/٨، واللفظ لدورس التريذي: ٢٢٥/٨٠]

یہ جواب اصلاً مردود ہے اور باطنوں کی تاویلات سے بھی زیادہ بعید ہے۔

مومن کی توبیشان ہے کہ جب اللہ تعالی اور اس کے رسولِ کریم مَثَافِیْا ِمِّمَ کَا فرمان آجائے توسرِ تسلیم خم کردے اس کاعمل اگر خلاف سنت تھا تو اب دلیل مل جانے برایے عمل کو

م بات ر بر ہے ہا ہوئے۔ من من رہا ہے سے مار بات رسول کو اپنے پہلے سے مار میں رسول کو اپنے پہلے سے

ے۔ طے شدہ فرقے اور آباءوا جداد کے مل کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا پھرے؟

''خود بدلتے ہیں *حدیث کو*بدل دیتے ہیں''

اللّٰدتعالى الييسوج وفكرسےا بني پناہ ميں رکھے۔

تین وتر، نما زمغرب کی طرح ادا کرنے ممنوع ہیں۔

[ دیکھنے تھیج ابن حبان :الاحسان ،۲۷۲۰ ح-۲۴۲۰ ،المستد رک: ۱۸٫۷ ۳۰ ح ۱۱۳۸ – ۱۱۳۷ ، وصححه الحاکم والذہبی علی شرط البخاری ومسلم ]

تین رکعت وتر ایک سلام سے پڑھنے، نبی کریم مَلَّالَّاتِیْمُ سے باسند کیجے ثابت نہیں ہیں۔

ک خلیل احمدانین هوئی دیوبندی انوار ساطعہ کے بدعتی مولوی کاردکرتے ہوئے لکھتے ہیں: ''وترکی ایک رکعت احادیث صحاح میں موجود ہے اور عبداللہ بن عمر اور ابن www.qlrf.net



عباسٌّ وغیر ہما صحابۃ اس کے مقراور مالکؓ، شافعیؒ واحمد کا وہ مذہب پھراس پرطعن کرنا مؤلف کا ان سب پرطعن ہے کہوا ب ایمان کا کیا ٹھکانا'' آبراہن قاطعہ ش کے





## وتز كاطريقه

#### مدیث: ۲۷

((عن ابن عمر قال كان رسول الله عَلَيْنِهُ يفصل بين الشفع والوتر بتسليم يسمعناه))

ا بن عمر رشاقینهٔ ابیان کرتے ہیں کہ رسول الله مثالیّاتیم (وتر کی) جفت (دو) اوروتر (ایک) رکعت کوسلام کے ساتھ جدا (علیحدہ) کرتے تھے اور بیسلام ہمیں سناتے تھے، یعنی اونچی آواز سے سلام کہتے تھے۔

[ صحیح ابن حبان رالاحسان: ۱۹۲۲ ۲۲۲۲]

### فوائد:

- 🕦 اس حدیث سے ثابت ہوا کہ تین رکعات وتر پڑھنے کا بیطریقہ ہے کہ دو پڑھ کرسلام پھیردیں اور پھرایک علیحدہ رکعت پڑھیں۔
  - جن روایات میل' ثم یصلی ثلاثاً "پھرآپ تین و تر پڑھتے تھے۔

[مسلم:۱۸۲۵،۲۵۲۸ میلی استان کا مطلب بید ہے کہ دوعلیحدہ اور ایک علیحدہ پڑھتے تھے، دلیل کے لئے دیکھئے سی مسلم (۱۸۲۵ ۲۵۲۸ ک)''یسلم بین کل رکعتین ویوتر بواحدہ ''لعنی آپ گیارہ رکعات اس طرح پڑھتے کہ ہردورکعت پرسلام پھیردیتے اور آخر میں ایک وتر پڑھتے تھے۔



جن مرفوع روایات میں ایک سلام سے تین رکعتوں کا ذکر آیا ہے، وہ سب بلحاظِ سند
ضعیف ہیں، بعض میں قادہ مدلس ہے، تاہم اگر کوئی ان ضعیف روایات پر عمل کرنا

چاہتو دوسری رکعت میں تشہد کے لئے نہیں بیٹھے گا، بلکہ صرف آخری رکعت میں
ہی تشہد کے لئے بیٹھے گا، جیسا کہ اسنن الکبر کی لیہ تھی میں قادہ کی روایت میں ہے،
زاد المعاد (۱۸۳۳) اور مسند احمد (۲۸۵۱،۱۵۵۱) والی روایت "لا یفصل فیھن"
پزید بن یعفر کے ضعف اور حسن بھری رحمہ اللہ کے عنعنہ (دوعلتوں) کی وجہ سے
ضعیف ہے۔

دوتشهداورتین وتروالی مرفوع روایت بلحاظ سندموضوع و باطل ہے۔

[ د يکھئے الاستيعاب ١٨/١٥ ترجمه ام عبد بنت اسود اور ميزان الاعتدال]

اس کے بنیادی راوی حفص بن سلیمان القاری اورابان بن افی عیاش ہیں، دونوں متروک و متم ہیں، نیچ کی سند غائب ہے اورایک مدلس کا عنعنہ بھی ہے، استے شدید ضعف کے باوجود '' حدیث اور اہل حدیث '' کے مصنف نے اس موضوع روایت سے استدلال کیا ہے۔ [دیکھے کتاب ذکور ۲۳ ۲۵ طبح مئی ۱۹۹۳ء]





## دعائے قنوت

#### حدیث:۲۸

((عن الحسن بن علي : علمني رسول الله عُلَيْكُ كلمات أقولهن في الوتر ..... اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شرما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت ))

حسن بن على (وَ اللَّهُ مُهُمَّا) نے فرمایا: رسول الله صَالَقَيْمِ نے مجھے چند کلمات سکھائے ہیں، جنھیں میں وتر (نماز) میں بڑھتا ہوں:

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِي فِيْمَنُ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيْمَنُ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيْمَنُ تَوَلَّنِي فِيْمَنُ تَوَلَّنِي فِيْمَنُ تَوَلَّنِي فِيْمَا اَعُطَيْتَ وَقِنِي شَرَّمَا قَضَيْتَ اِنَّكَ تَقْضِي تَوَلَّيْتَ وَلَا يُقْطَى اَتَبَارَكُتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ وَلَا يُقْطَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنُ وَّالَيْتَ ، تَبَارَكُتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

[سنن انې داود:۱/۲۰۸،۹۰۲ ح۱۴۲۵]

اسے ترمذی (۱۷۲۰اح ۳۲۴) نے حسن، ابن خزیمہ ( ۲۸۱۵۲–۱۵۲ ق ۱۰۹۵) ۱۹۹۱) اورنو وی نے صحیح کہاہے۔

## فوائد:

🕥 پیمرفوع روایت قنوت وتر کے سلسلہ میں سب سے تیج ہے۔

- عمر شُلِيَّنَهُ عِيم مِوقوفاً "اللهم إنا نستعينك إلخ"مروى ہے۔ يہ بھی صحیح ہے کيكن درج بالاكلمات فعلِ نبوى مَثَالِيَّةِ مَ مونے كى صراحت كى وجہ سے راجح ہيں۔
- سنن نسائی (۱۷۸۸ ت ۱۷۰۰) میں ہے که 'ویقنت قبل المر کوع ''اورآپ مَلَّا لَیْکُلِّ رکوع سے پہلے تنوت پڑھتے تھے۔ (اور یہی راجے ہے)
- صیبت وغیرہ کے وقت قنوت نازلہ بھی ثابت ہے، قنوت نازلہ میں رکوع کے بعد قنوت پڑھنا مسنون ہے اوراس میں دونوں ہاتھ دعا کی طرح اٹھانے مسنون ہیں۔ [دیکھے منداحہ۳/۱۳۷۵–۱۲۴۲۹]
- قنوت نازلہ پر قیاس کرتے ہوئے قنوت وتر میں بھی ہاتھ اٹھانا جائز ہیں اس بارے میں بعض ضعیف آثار بھی مروی ہیں۔ لیکن ہاتھ نہاٹھانا رائج ہے۔ واللہ اعلم
- جن آ ثار میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے اس سے مراد دعا والا رفع یدین ہے، شروع نماز ، رکوع سے پہلے اور بعد والا رفع یدین نہیں ، لہذابعض مقلدین کا خلط مبحث کرنا تھے نہیں ہے۔
- وتریا قنوت نازلہ میں صراحت کے ساتھ منہ پر ہاتھ پھیرنا ثابت نہیں ہے، مگر مطلق
   دعامیں جائز ہے۔[دیکھئے حدیث نمبر:۲۲]
- ک حکم بن عتیبہ ،حماد بن ابی سلیمان اور ابواسحاق اسبیمی (تابعین) سے ثابت ہے کہ وہ نماز میں جب دعائے قنوت پڑھنے کا ارادہ کرتے تو (قراءت سے ) فارغ ہو نے کے بعد تکبیر کہتے پھر دعائے قنوت پڑھتے۔

[مصنف ابن البيشيبه: ٢١/٤ ١٩٥١ وسنده صحيح]

ابراہیم نخعی رحمہ الله فرماتے ہیں:

''وترکی آخری رکعت میں جب آپ قراءت سے فارغ ہوجا کیں تو تکبیر کہدکر اونچی آواز سے دعائے قنوت پڑھیں، پھر جب رکوع کرنا چاہیں تو تکبیر کہیں'' [مصنف عبدالرزاق:۳۲/۳۲ ۲۰۲۶ وسندہ صحیح سفیان الثوری لایدلس عن منصور، فحد یدھ عند صحیح واعتعن] منعبید: رکوع سے پہلے ہر تکبیر میں رفع یدین کرنا ثابت ہے۔ دیکھئے ص ۲۸



# قيام رمضان، يعنى تراويح

### مدیث:۲۹

((عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله عَلَيْكُ يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء ، وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر إحدى عشرة ركعة ، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة))

(سیدہ) عائشہ وہی جہانے فرمایا کهرسول الله منگالی عشاء کی نماز جسے لوگ عتمہ کہتے ہیں ، سے فارغ ہونے کے بعد نماز فجر تک گیارہ رکعتیں پڑھتے سے (اور) ہر دو رکعتوں کے بعد سلام پھیرتے اور (پھر) ایک رکعت وتر پڑھتے تھے۔ [صحیح مسلم: ۲۵۲۷ ۲۵۲۷]

### فوائد:



''اس كضعيف بونے يرا تفاق ہے۔'' [العرف الشذى: ١٦٦١]

سول الله عَلَاثَيَّا فِي مضان ميں جونماز پڑھی تھی، آٹھ رکعتیں اور (تین) وتر تھے۔ [میح ابن خزیمہ:۱۳۸۷ ت-۱۳۸۷ میں جان:۹۲۲۴۲ تا ۱۳۸۷ ت

اس کے راوی جمہور کے نز دیک ثقہ ہیں۔ دیکھئے تعدادر کعات قیام رمضان کا تحقیقی جائزہ (ص۱۹،۱۱ ح۲ ۲۴۰) اس مفہوم کی مؤیدا یک روایت مندا بی یعلیٰ میں بھی ہے جسے حافظ پنٹمی رحمہ اللہ نے حسن کہا ہے۔ [مجمع الزوائد:۲/۲۲]

ص عمر و التعديد في المي بن كعب اور تميم الدارى والتعديد كو المكان مين التعديد و المراب التعديد و المراب التعديد و ا

[موطاامام ما لك: ابه ۱۱۳ ح. ۲۴۹ ، وصححه الضياء المقدى في المختارة والنيمو ي وتواه الطحاوي]

اں علم کے بموجب محابۂ کرام ٹنی اُنٹھُ گیارہ رکعات پڑھتے تھے۔

[سنن سعيد بن منصور وصححه السيوطي رالحاوي في الفتاوي: ١٠/٠ ٣٥]

﴾ عمر ڈلٹنٹۂ سے ہیں رکعات تر اوت کو قولاً وفعلاً یا تقریراً قطعاً ثابت نہیں ہیں ، یزید بن رومان والی روایت منقطع ہے ، دوسرے بیہ کہ بیہ نہ قول ہے نفعل نہ تقریر بلکہ نامعلوم لوگوں کاعمل ہے۔

امام ما لک بھی صرف گیارہ رکعات کے قائل تھے۔

[كتاب الصلاة والتهجد لعبدالحق الاشبيلي ص ٢٨٧]

اور یہی تحقیق ابو بکر بن العربی وغیرہ کی ہے۔ [دیکھے عارضة الاحوذی:۱۹۸۴] امام ابوالعباس احمد بن عمر بن ابراہیم قرطبی (متوفی:۲۵۲ھ) فرماتے ہیں:

" وقال كثيرمن أهل العلم إحدى عشر.ة ركعة أخذاً بحديث عائشة المتقدم "

بہت سے علاء نے کہا ہے کہ قیام رمضان (تراویج) کا عدد گیارہ رکعات ہے،اس سلسلے میں انھوں نے عائشہ ڈاٹٹیا کی حدیث سے جمت پکڑی ہے جو کہ گزر چکی ہے۔ www.qlrf.net



المفہم لمااشکل من تلخیص کتاب مسلم:۳۹۰٫۲۱ باب الترغیب فی قیام رمضان]

انورشاہ کشمیری صاحب کے نز دیک تر اوش کا اور تنجدایک ہی نماز ہے۔

ویض الباری:۲۰٫۲۲ العرف الشذی:۱۲۲۸ آفیض الباری:۲۰٫۲۲ العرف الشذی:۱۲۲۸ آفیض الباری:۲۰٫۲۲ العرف الشذی:۱۲۲۸ آ





# تكبيرات عيدين

### مدیث:۳۰

((عن عبدالله عمرو بن العاص قال :قال نبي الله عَلَيْهُ : التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقرأة بعدهما كلتيهما ))

عبدالله بن عمرو بن العاص (وُلِاللهُمُّنا) سے روایت ہے کہ نبی صَلَّاللَّهُمُّا نے فرمایا: عیدالفطر اور عیدالاضحٰ میں پہلی (رکعت) میں سات تکبیریں ہیں اور دوسری میں پانچ تکبیریں اور قراءت دونوں رکعتوں میں تکبیروں کے بعدہ۔

[سنن اني داود: ار ٠ حاح ١٥١١]

اسے احمد بن صنبل علی بن المدینی ، البخاری اور النووی وغیر ہم نے صحیح کہا ہے۔ لکنے سے الحبر :۲۸۴۸ح ۱۹۱ ونیل المقصو د فی اتعلیق علی سنن ابی داودح ۱۵۱۱ المؤلف طذا الکتاب]

### فوائد:

- 🕦 اس حدیث سے ثابت ہوا کہ عید کی نماز میں بارہ تکبیریں مسنون ہیں ،سات پہلی رکعت میں اوریانچ دوسری رکعت میں ۔
- ا نافع رحمہ اللہ نے کہا: میں نے عیدالاضحی اور عیدالفطر ابو ہریرہ در گائٹیڈ کے ساتھ پڑھی آپ نے اللہ میں باخ کے ساتھ بڑھی آپ نے کہ اس کے بہلی رکعت میں سات تکبیریں کہیں اور دوسری میں پانچ ۔

[موطاامام ما لك: ار ۱۸ ح ۴۳۵ بتقیقی واسناده صحح]



اوریہی مسکلہ عبداللہ بن عباس ڈالٹیُمُا سے بھی ثابت ہے۔

[ دیکھئے احکام العیدین للفریا بی: ۳۷ کاح ۱۲۸ اواسنادہ صحیح]

ابوداودکی ایک غیر قولی روایت میں چار تکبیروں کا ذکر بھی آیا ہے۔[۱/۱۵ اس کا سند ابو عائشہ کے بارے میں کین اس کی سند ابو عائشہ راوی کی وجہ سے ضعیف ہے، ابو عائشہ کے بارے میں خلیل احمد انبیٹھو کی دیوبندی نے کہا:''ابن حزم اور ابن القطان نے کہا: مجمول ہے، فلیل احمد انبیٹھو کی دیوبندی نے کہا: ''ابن حزم و ف'' (بذل المجبود: ۲/۱۹) اس حدیث اور ذہبی نے میزان میں کہا:غیب معروف '' (بذل المجبود: ۲/۱۹) اس حدیث کے راوی امام کمول رحمہ اللہ بھی بارہ تکبیرات کے قائل تھے۔

[ابن الى شيبه: ۲/۵ كـ اح ۱۲۴ والفرياني: ح ۱۲۲ باسناد تيج]

اس روایت سے امام بیہی اور امام ابن المنذ ررحمہما اللہ نے استدلال کیا ہے کہ تکبیرات عید میں رفع یدین کرنا چاہئے۔ [الخیص الحیر :۸۱/۲ ج۱۹۲] بیاستدلال بالکل صبح ہے اوراس کےخلاف کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔

ہے۔ عقبہ بن عامر ڈالٹیُۂ فرماتے ہیں کہ نماز میں ہراشارہ پر ہرانگل کے بدلےایک نیکی ملتی لہے۔[اُمجم الکبیرللطبرانی:∠ار∠۲۹ح۱۹]

اس کی سند حسن ہے۔[مجمع الزوائد:۱۰۳/۲]

لہٰذا ثابت ہوا کہ ہارہ تکبیروں سے ایک سوبیں نیکیاں ملتی ہیں۔

🗨 حسن سند کے ساتھ ثابت ہے کہ نبی مَنَّا اللَّهِ مِّا سجدہُ تلاوت کے لئے تکبیر کہتے تھے پھر سجدہ کرتے تھے۔ [سنن ابی داود: جاص ۲۰۷، ۱۳۵۳]

الهذا ثابت ہوا كەسجىد ، تلاوت كى تكبير كہتے وقت بھى رفع يدين كرنا جا ہئے ۔

امام اسحاق بن منصور فرماتے ہیں:

" ورأيت أحمد رحمه الله تعالىٰ إذا سجد في تلاوة في الصلوة

www.qlrf.net



رفع يديه"

اور میں نے (امام) احمد (بن صنبل) رحمہ اللہ کودیکھا ہے کہ آپ جب نماز میں سجد کا تاوت کرتے تھے۔ سجد کا تلاوت کرتے تو (تکبیر کہتے وقت) رفع یدین کرتے تھے۔ [کتاب المسائل عن احمد واسحاق، المجلد الاول:ص۱۸۸]





# مسافتِ سفرجس میں (نماز) قصر کرنامسنون ہے

#### مدیث:ا۳

((عن يحي بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلوة فقال كان رسول الله على الله عن أنس بن مالك عن قصر الصلوة فقال كان رسول الله على و كعتين)
ثلاثة فراسخ - شعبة الشاك - صلى و كعتين)
يكى بن يزيد الهنائى سے روایت ہے كہ میں نے انس بن مالك رُفّالْتُونَّ سے نماز قصر كے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا: رسول الله مَثَالِثَانِیَّ جب تین میل یا تین فرسخ کے تین فرسخ رائی فرسخ (تین میل یا تین فرسخ کے بارے میں) شك ہے تو آپ دور كعتيں برا ھے ۔ [شجمسلم: ۲۹۱۲ ۲۹۲۲]

### فوائد:

- 🛈 ال حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ نومیل پر قصر کرنامسنون ہے۔
  - 🕐 ابن عمر شالٹیوئہ تو تین میل پر بھی قصر کے جواز کے قائل تھے۔

[مصنف ابن البي شيبه: ١٢ / ١٣/٣ ح ١١٢٠ وسنده صيح]

😙 عمر شاللہ ہی اس کے قائل تھے۔

[فقه عمرار دوص ۳۹۴م مصنف ابن الي شيبه: ۲ م ۲۹۵۸ ح ۱۳۷۸]

ابن حزم کے نز دیک سیدناانس ڈالٹھ ﷺ۔راوی حدیث بھی نومیل کے قائل تھے۔

[المحلیٰ:۵۱۸مسکله:۵۱۳]



احتیاط بھی اسی میں ہے کہ شک سے نکلتے ہوئے ، کم از کم نومیل پر قصر کیا جائے ، اسی طرح تمام احادیث پر بآسانی عمل ہوجا تاہے۔

ه صحیح بخاری کی جس روایت میں آیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس ولی تنظیما عباس ولی تنظیما عباس ولی تنظیما عباس ولی تنظیما عبار برد (۲۸۸ میل) پر قصر کرتے تھے، اس حدیث کے خالف نہیں ہے، کیونکہ نومیل پر قصر کرنے والاخود بخو داڑتا لیس (۲۸) میل پر قصر کرے گا۔اس اثر میں یہ بات بالکل نہیں ہے کہ وہ اڑتا لیس میل (۲۸) سے کم پر قصن نہیں کرتے تھے۔





# مدت قصر

### حدیث:۳۲

((عن ابن عباس قال :أقام النبي عَلَيْكُ تسعة عشر، يقصر فنحن إذا سافر نا تسعة عشر وقصر فنحن إذا سافر نا تسعة عشر قصر نا وإن زدنا أتممنا ))
ابن عباس رُحْنَ مُهُمَّا نِ فرمایا: نبی سَلَّاتُهُمُّا نِے انبیس (۱۹) دن قیام کیا، آپ قصر کرتے تھے۔ پس اگر ہم انبیس (۱۹) دن سفر میں ہوتے تو قصر کرتے ،اورا گر اس سے زیادہ (قیام میں ) رہتے تو یوری بر ہے۔ [سیح ابخاری:۱۸۵۱] ۱۰۸۰]

### فوائد:

- آ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انیس (۱۹) دن گھہرنے کی نیت والا مسافر قصر کرے گا۔اوراگراس سے زیادہ گھہرنے کا ارادہ ہوتو پوری پڑھےگا۔
- سنن ترفدی (۱۲۲۱ ح ۵۴۸) میں بلاسند آیا ہے کہ ابن عمر وہ اللہ ہُنانے فر مایا: جس مسافر نے پندرہ دن گھرنے کی نیت کرلی وہ پوری نماز پڑھے گا، بیا ترضیح سند کے ساتھ مصنف عبدالرزاق (۲۷۳۳ م ۳۳۳۳) ومصنف ابن ابی شیبہ (۲۵۵۲۲ میں موجود ہے۔ حاکم کا ۸۲۱۲) میں موجود ہے۔

Free Downloading Facility available For DAWAH purpose only

www.qlrf.net



موضوع ہے۔

(: محمد بن الحسن محدثین کے نز دیک شخت مجروح ہے، بلکہ امام ابن معین نے کہا: '' جھمی کذاب'' [لبان المیزان:۱۳۹۵، کتاب الضعفالِلعقبلی:۱۹۸۸۵=۱۲۱۲اوسندہ صحح]

ب جمادین ابی سلیمان مختلط ہے۔ (مجمع الزوائد:۱۱۹۱۱،۱۲۰) امام ابوحنیفه کااس سے ساع قبل از اختلاط ثابت نہیں ہے۔ [دیکھئے عدیث: ۹، نیز دیکھئے نمبر:۲]

جولوگ مدت ِسفر کی تحدید تین دن کے اندر کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی صری صیح دلیل نہیں ہے موسل کے مقابلے میں عمومات پر قیاس کرنا مرجوح ہے۔واللہ اعلم





# سفرمين جمع بين الصلا تين الجمع بين الصلاتين في السفر

#### مدیث:۳۳

((عن معاذ قال: خرجنا مع رسول الله عَلَيْكُ في غزوة تبوك فكان يصلى الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً)) معاذر التنهي في فرمات بين كه بم غزوة تبوك بين ني مَنَا اللهُ عَلَيْمُ كَ ساتھ فكه، آپ ظهر وعصر كى نمازاكھى (يعنى جمع كرك) پڑھتے تھے، اور مغرب اور عشاء كى نمازاكھى پڑھتے تھے۔ وصح مسلم: ٢٢٢٦١ ٢٠٢٥]

## فوائد:

- اس حدیث ہے سفر میں جمع بین الصلاتین کا جواز ثابت ہوتا ہے۔
- ﴿ نِي مَنْ اللَّهُ إِنِّهِ قُرْ آن مجيد كے شارحِ اعظم وَ بين اعظم سے يه وہى نہيں سكتا كه آپ كا قول يافغل قرآن پاك كے خلاف ہو، لہذا سفر ميں جمع بين الصلاتين كوقر آن مجيد كے خلاف سجھنا غلط ہے۔
- س متعدد صحابہ، جمع بین الصلاتین فی السفر کے قائل و فاعل تھے مثلاً ابن عباس ، انس بن مالک سعد اور ابوموی رشی النیم آر کھیے مصنف ابن ابی شیبہ:۳۵۷،۴۵۲٫۲
  - 🕜 عذرکے بغیر نمازیں جمع کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ [نقة بمر:ص ۴۲۸، وروی مرنوعاً باساد ضعیف]



سفر بارش اور شدیدعذر کی بنیاد پرجمع کرناجائز ہے (کسما ثبت فی صحیح مسلم ) پیسب شرعی عذر ہیں۔

جع تقذیم مثلاً (ظهر کے وقت عصر اور ظهر کواکٹھا پڑھنا) وجمع تا خیر (مثلاً عصر کے وقت ،ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھنا) دونوں طرح جائز ہے۔

[مشكوة: ص ١١٨، باب الصلوة السفر ، بحواله منن الي داود: ١١٧١ ١١٨ ١١٦ م-١٢٢ - ١٦٠ متر فدى: ١٣٣١ ١٣٣١ ح ٥٥٣]

المم ابن حبان في اسي محفوظ صحيح "كهار ومواة المفاتيج بمرهم

🕥 سفر میں جمع بین الصلاتین کی روایات صحیح بخاری میں بھی موجود ہیں۔

[د مکھنے سیح بخاری اروم اح۲۰۱۱-۱۱۱۲]

🕒 ابن عمر طُلِيَّةُ مُّابارِ ش میں بھی دونمازیں اکٹھی پڑھتے تھے۔

[موطاامام ما لك ٢٠١٠ وغيره، وسنده يحج]

صیح مسلم (۵۰۵) وغیرہ کی احادیث کاعموم بھی اسی کامؤید ہے کہ بارش میں جمع بین الصلا تین جائز ہے۔





# صلوةِ استسقاء

## حدیث:۳۴۳

((عن عبدالله بن زيد رضي الله عنه قال بحرج النبي عَلَيْكِهُ يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول ردائه ثم صلى ركعتين يجهر فيهما بالقراءة))

### فوائد:

- ① سیح البخاری کی دوسری روایت میں ہے:
- " ثم صلى لنا ركعتين" كهرآپ نے جميں دور كعتيں پڑھائيں۔
- 🕐 اس حدیث سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ جماعت کے ساتھ استسقاء کی نماز مسنون ہے۔
  - اس کے برخلاف ہدایہ میں لکھا ہوا ہے:

" ليس في الإستسقاء صلوة مسنونة في جماعة "

(امام ابوحنیفہ نے کہا)استسقاء کے موقعہ پرنماز باجماعت مسنون نہیں ہے۔

[الالماء بإب الاستسقاء]



# صلوة التسبيح

#### مدیث:۳۵

((عن ابن عباس أن رسول الله عَلَيْهِ قال للعباس بن عبدالمطلب: يا عباس إيا عماه !ألاأعطيك ؟ ألاأمنحك ؟ ألا أحبوك ؟ ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله و آخره قدیمه و حدیثه خطأه و عمده ، صغیر ه و کبیره ، سره و علانیته ، عشر خصال :أن تصلى أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ، ثم تبركع فتقولها وأنت راكع عشيراً ،ثم تبر فع رأسك من الركوع فتقولها عشراً ،ثم تهوي ساجداً فتقولها وأنت ساجد عشراً ، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشراً ، ثم تسجد فتقولها عشراً ، ثم ترفع رأسك فتقولها عشراً ،فذلك خمس وسبعون في كل ركعة ، تفعل ذلك في أربع ركعات ، إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة ، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة ، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فان لم تفعل ففي عمرك مرة )) ا بن عباس ولي ينجُمُّا سے روايت ہے كه رسول الله صلَّا ليَّنْهِمُّ نے عباس بن عبد المطلب ولي عَنْهُ سے فرمایا: اے عباس! اے چیا جان! کیا میں آپ کو پچھ عطانہ کروں؟ کیا

آپ کو کچھ عنایت نہ کروں؟ کیامیں آپ کوکوئی تخذیبیش نہ کروں؟ کیامیں آپ کو( درج ذیل عمل کی وجہ ہے ) دس اچھی خصلتوں والا نہ بنا دوں؟ کہ جب آپ پیمل کریں تو اللہ ذوالجلال آپ کے پہلے اور پچھلے ، پرانے اور نئے ، انجانے میں اور جان بو جھ کر کئے گئے تمام چھوٹے بڑے، چھیے ہوئے اور ظاہر گناہ معاف فرمادے؟ (اوروہ عمل بیہے) کہ آپ چار رکعات نفل اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی ایک دوسری سورۃ پڑھیں ، جب آپ اس قراءت سے فارغ ہوجا کیں تو قیام کی حالت میں ہی پیکلمات پندرہ بِارِيرْهِيں: ((سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُلِلَّهِ وَلَا إِللَّهِ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ )) پھرآپ رکوع میں جائیں (اور رکوع کی تسبیحات سے فارغ ہوکر) رکوع میں ہی اضى كلمات كودس بارد هرائيس، چرآب ركوع سے اٹھ جائيں اور (مسمع الله لمن حـمـده وغیر ہ سے فارغ ہوکر ) دس باریہی کلمات پڑھیں ، پھرسجدہ میں جا کیں (اور سجدہ کی تسبیحات اور دعائیں پڑھنے کے بعد )ان کلمات کودس بار پڑھیں ، پھرسجدہ سے سراٹھا ئیں (اوراس جلسہ میں جو دعا ئیں ہوں پڑھ کر) دس باراٹھی کلمات کو د ہرائیں اور پھر ( دوسرے ) سجدے میں چلے جائیں (پہلے سجدے کی طرح ) دس بار پھراس تشبیح کوادا کریں، پھر سجدہ سے سراٹھا ئیں (اورجلسۂ استراحت میں کچھاور یڑھے بغیر ) دس باراس شبیح کود ہرا <sup>ئ</sup>یں ،ایک رکعت میں کل پچیتر (۷۵ ) تسبیحات ہوئیں اسی طرح ان چاروں رکعات میں بیمل دہرائیں ،اگرآپ طاقت رکھتے موں تو پینمازشبیج روزانهایک بار پ<sup>رهی</sup>ن اورا گرآ پ ایسانه کر سکتے موں تو ہر جمعه میں ا یک بار پڑھیں ، یہ بھی نہ کر سکتے ہوں تو ہر مہیندا یک بار میں پڑھیں ، یہ بھی نہ کرسکیں تو سال میں ایک بار ، اگرآ پ سال میں بھی ایک بار (پینماز ادا) نہ کر سکتے ہوں تو زندگی میں ایک بارضر ور بر طین " [سنن الی داود: ۱۸۱۹، ح۱۲۹]

اس کی سندحسن ہےاسےابو بکرالآ جری ،ابوالحسن المقدس ،ابوداود وغیر ہم نے سیح کہا Free Downloading Facility available For DAWAH purpose only



ہے۔[الرغیب والتر ہیب: ۸۱۱ میں المقصود فی التعلیق علی سنن ابی داود'' تفصیل کے لئے راقم الحروف کی کتاب'' نیل المقصود فی التعلیق علی سنن ابی داود'' دیکھیں۔ بینماز جماعت کے ساتھ ثابت نہیں ہے لہندا صلوق الشبیح انفرادی ہی پڑھنی جا ہے۔





# سورج اور چاندگر ہن کی نماز

#### مدیث:۳۲

((عن عائشة أن النبي عَلَيْكُ صلى بهم في كسوف الشمس أربع ركعات في سجدتين الأولى أطول "
عائشه وَ الله عَلَيْكُ الله عَلَى الأولى أطول "
عائشه وَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عائش عَلَى الله عائش الله عائش الله عائش الله عائم الله عائم عن الله على الله عل

### فوائد:

- آ اس حدیث مبارک اور دیگر احادیث صححه سے معلوم ہوتا ہے که کسوف وخسوف (سورج گربن اور چاندگربن ) کی نماز دودور کعتیں ہیں، ہر رکعت میں دورکوع کرنے مسنون ہیں،اوریہی جمہورعلاء کامسلک ہے۔
  - 🕑 اس حدیث ہے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بینماز باجماعت پڑھنی مسنون ہے۔
- دیوبندیوں و بریلویوں کے نزدیک ہررکعت میں صرف ایک رکوع ہے ، دونہیں ہیں
   دیکھنے (الہدایہ: ار ۱۷۵) اس قول پر کوئی صرح کرلیل نہیں ہے ، لہذا درج بالا حدیث
   کے خالف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔
  - ۳ سجدتین سے مرادر کعتین ہے جیسا کہ چے مسلم کی حدیث میں ہے:

" انه صلَّى اربع ركعات في ركعتين و اربع سجدات " [٢٩٦/٦٥٠٠]

## سجدةسهو

#### مدیث:۲۷

((عن عبدالله بن مسعود قال:قال رسول الله عَالَتِهُم فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين))

عبدالله بن مسعود رطالله عنی سے روایت ہے کہ رسول الله صَالِقَیْمِ نے فر مایا: پس اگر تم میں کوئی شخص (نماز میں) بھول جائے تو (سجد ہسمو) دوسجد ہے کرے۔ [صحیح مسلم:۱۳۱۱ ح۲۷ ملضاً]

### فوائد:

- 🕥 اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ نماز میں اگر بھول چوک ہو جائے تو سہو کے دوسجدے کرنے چاہئیں۔
- اگر تعدا در کعات مثلاً تین چار میں شک ہو جائے تو یقین کو اختیار کر کے سلام سے
  پہلے دوسجدے کرنے چاہئیں۔ [شیح مسلم: ۱۸۱۱ ح ۵۷۱]
  - اگرتشهداول بھول جائے تو آخر میں سجدہ سہوکریں۔

[ابوداود: جاص ۵۵ اح ۱۹۳۸ ا ۳۵۰ و صححه التريذي: جاص ۸۹، ابن ماجه: ص ۲ ح ۲ ۲ ۲ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰

فآوى عالمگيرى ميں لکھا ہواہے:

" والصواب أن يسلم تسليمة واحدة وعليه الجمهور" صحيح مسلميه عليه الجمهور" واردار]

Free Downloading Facility available For DAWAH purpose only



نہ جانے ان جمہور سے کون سے لوگ مراد ہیں ، بعض ضرورت سے زیادہ کار وباری لوگوں کے تعلق مشہور ہے کہ وہ کوئی سودا بیچے وقت کہتے ہیں کہ خدا کی قتم اس کا اتنا مول لگ گیا ہے۔ اب کسی کو کیا معلوم کہ وہ حضرت گھر سے مول لگوا کر آئے ہیں ، فرہبی کتا بول میں گھریلو جمہوریت کی بات نہیں کرنی چاہئے ، یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے ، انسان مغالطے میں بڑجا تا ہے' [تی علی الصلاۃ: ص ۱۹۳]

صحق المل حدیث، امام، الثقه، المتقن الفقیه، شخ الاسلام، الخطیب حافظ خواجه محمد قاسم صاحب رحمه الله فرماتے ہیں:

'' حنفیہ سلام کے بعد سجد ہُسہو کے قائل ہیں اور عام نمازوں کے آخر میں یکمل التحیات پڑھتے ہیں اور دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں یہ پتانہیں انھیں کس نے بتلا دیا ہے کہ سجد ہُسہو کرنا ہوتو صرف تشہد پڑھ کرایک طرف سلام پھیرنا چاہئے ،الیک کوئی حدیث نہیں ہے۔' [جی علی الصلوة: ص۱۹۳]





# صف کے پیھے اکیلانمازی

### مدیث:۳۸

((عن علي بن شيبان قال : خرجنا حتى قدمنا على النبي الكليك في فيا يعناه وصلينا خلفه ثم صلينا وراء ه صلاة أخرى فقضى الصلاة فرأى رجلاً فرداً يصلي خلف الصف قال : فوقف عليه نبي الله الكليك عين انصرف ، قال : استقبل صلاتك ، فلا صلوة لفرد خلف الصف ))

علی بن شیبان ڈالٹی ہے۔ دوایت ہے کہ ہم رسول اللہ منگالٹی ہے پاس آئے اور
آپ کی بیعت کی ، اور آپ کے پیچھے نماز پڑھی ، پھر ہم نے آپ کے پیچھے ایک
دوسری نماز پڑھی ، آپ نے نماز اداکی تو ایک شخص کو دیکھا کہ صف کے پیچھے
اکیلا نماز پڑھ رہا ہے ، آپ اس کے پاس کھڑے ہوگئے جب اس نے سلام
پھیرا تو آپ نے تکم دیا کہ اپنی نماز دوبارہ پڑھو، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو
صف کے پیچھے اکیلا نماز پڑھے۔

[سنن ابن ماجہ:ص ۷۰، ۳۰۰، وقال البوصری: اسنادہ صحیح رجالہ ثقات] اسے ابن خزیمہ (۳۰٫۳۰، ۲۹۲۵) اور ابن حبان (موارد ح۲۰۰۱) نے صحیح قر ار دیا ہے۔

### فوائد:

🕦 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صف کے پیچھےا کیلےنماز بڑھنے والے آ دمی کی نماز نہیں



ہوتی۔

- وابصہ وٹالٹوئڈ کی روایت میں بھی ہے کہ آپ مٹالٹیئڈ کی روایت میں بھی ہے کہ آپ مٹالٹیئڈ کی روایت میں بھی ہے کہ آپ مٹالٹیئڈ کی داود: ۱۸۲۱-۲۸۲ وسحہ ابن کاحکم دیا جوصف کے پیچھے کیلا نماز پڑھے (سنن البی داود: ۱۸۲۱-۲۱۹۸ وسحہ ابن حبان (۲۱۹-۲۱۹۸) وابن الجارود (۲:۹۱۹) واسحاق وغیر ہم وحسنه التر مذی (۲ دیستان کی (۲۳۰) والبغوی (۲۲۰۰)
- اگر کوئی شخص دو (امام ومقتدی) پر قیاس کر کے اگلی صف سے ایک آ دمی تھینچ کر ملالے تو جائز ہے، تا ہم صف کے بالکل آخری کونے سے کھینچ تا کہ قطع صف سے نگا جائے بعض علماءاس کو ترجیح دیتے ہیں کہ درمیان سے آ دمی کھینچ تا کہ 'وسسطو و الامام ''وغیرہ پر عمل ہوجائے۔ (سنن ابی داود: ۱۸۲) بیروایت کی بن بشیر کی ماں: امد الواحداور کی بن بشیر کی جہالت کی وجہ سے ضعیف ہے۔
- فی حنقی اصول بزدوی میں وابصہ بن معبد رہائی وغیرہ صحابہ کو جو مجہول ککھا ہوا ہے (ص ۲۰) انتہائی غلط بات ہے، اس قسم کے اصول کی شعبدہ بازی سے تقلید پرست حضرات ، سیاہ کوسفید اور سفید کو سیاہ ثابت کرنے کی کوشش میں گئے ہوئے ہیں ، حالانکہ تن ہے کہ تمام صحابہ عدول ہیں ان میں سے کوئی بھی مجہول نہیں۔ رضی اللہ عنہم اجمعین



# تعديل اركان

### مدیث:۳۹

((عن أبي هريرة أن النبيء الله و فكر الحديث - فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم افعل ذلك في صلاتك كلها))

ابو ہریرہ ڈگانٹیڈ سے روایت ہے کہ بے شک نبی منگانٹیڈ اس میں ہے کہ آپ منگانٹیڈ اور میں اور اللہ اس میں ہے کہ آپ منگانٹیڈ اس میں سے جو میسر ہو پڑھو، پھر رکوع کروحتی کہ اطمینان سے کور سے ہوجاؤ، پھر سجدہ کروحتی کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر سجدہ کروحتی کہ اطمینان سے سجدہ کرلو پھر ساری نمازوں (رکعتوں) میں ایسے ہی کرو۔

## فوائد:

- اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ نماز میں تعدیل ارکان فرض ہے۔
- 🕜 حذیفه و الله ایش نے ایک شخص کودیکھا کہ رکوع و جود سے طریقے سے نہیں کرر ہاتھا تو فر مایا:

Free Downloading Facility available For DAWAH purpose only



"ما صلیت ولو مت مت علی غیر الفطرة التي فطر الله محمداً عَالَيْهُمْ "تونے نمازنہیں پڑھی اوراگر تو (اس حالت میں) مرجاتا تو اس فطرت (دین اسلام) پرندمرتا جس پراللہ تعالی نے محمد مَثَالِيَّةِمْ کو مامور کیا تھا۔

صحیح البخاری:ار۹۰۱ح۹۱]

ریلویوں اور دیوبندیوں کی معتبر کتاب الہدایہ میں لکھا ہوا ہے کہ تعدیل ارکان
 ''فلیس بفرض' فرض نہیں ہے۔ [ار۱۰۱/۱۰۵ملخا]

بلکہ محمودالحن الدیوبندی کی تقریر ترفدی میں بلاسندلکھا ہواہے کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے ابویوسف کے پیچھے نماز پڑھی ، ابویوسف نے تعدیل ارکان کے بغیر جلدی جلدی جلدی نماز پڑھا دی اسی وجہ سے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا: ہمارے یعقوب (یعنی ابویوسف آج) فقیہ ہوگئے ہیں ، بیعلیحدہ بات ہے کہ کسی دوسرے وقت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے اس نماز کا اعادہ بطور فل کرلیا۔ [ص اامتر جماً]

الم الرائے کی'' فقہ شریف'' کی متند(!) کتاب فقاوئی عالمگیری میں کھا ہوا ہے کہ اگر سجدہ میں دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹے زمین پر نہ رکھے جائیں تو (حنفی ) اجماع ہے کہ نماز صحیح ہے (ارم کطبع کوئٹہ بلوچستان ) ظاہر ہے کہ بیتول صحیح احادیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہے، ایسی نماز تو کوئی بازی گرہی پڑھ سکتا ہے۔ العیاف باللہ

جزءالقراءت للجارى كى ايكروايت مين آيائے:
 "إذا أقيمت الصلوة فكبر ثم اقرأ ثم اركع"

یعنی جب' فرض' نماز کی اقامت ہوجائے تواللہ اکبر کہہ کر پھر قراءت کر۔

[ح:۳۱۱،اسناده صحیح]

اس روایت قراءت خلف الامام ثابت ہوتی ہے۔ والحمدللہ



# نماز جنازه كاطريقه

#### حدیث:۴۸

((عن طلحة بن عبدالله بن عوف قال :صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب (و سورقٍ) وقال :لتعلموا أنها سنة [وحق]))

طلحہ بن عبداللہ بن عوف نے کہا: میں نے عبداللہ بن عباس ڈلاٹٹ ہُٹاکے پیچھے نماز جنازہ پڑھی لیس انھوں نے سورہ فاتحہ (اورایک سورت بلندآ واز سے) پڑھی اور فرمایا: (میں نے اس لئے جہراً پڑھی ہے کہ) تم جان لو کہ بیسنت (اور حق) ہے۔ والی ابخاری: ۱۸۷۱ح۱۳۳۵]

ترجے میں پہلی بریکٹ''[]''کے الفاظ نسائی (۱۸۱۱ ح ۱۹۸۹) اور دوسری کے متنفی ابن الجارود (ص:۱۸۸ ح ۵۳۲،۵۳۴) کے ہیں، آخری بریکٹ کے الفاظ نسائی اور ابن الجارود کے ہیں۔

## فوائد:

- اس صدیث سے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے، لا صلوق لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كاعموم بھی اس كامؤید ہے۔ [صحیح بخاری: ۵۹]
- صروجه سبحانك اللهم إلخ وفيه : وجل ثناء ك اورم وجه درود: "رحمت و ترحمت" كاكتاب وسنت سكوئي ثبوت نهيس ہے۔

Free Downloading Facility available For DAWAH purpose only



آ اگر صحابی من السنة وغیره کے الفاظ کہے تواس سے مرادرسول الله سَکَّاتَیْزُم کی سنت ہوتی ہے ، دیکھئے شیخ البخاری: ۲ ر ۸۵۵ ح ۱۳۳۳، وضیح مسلم: ۱۲/۲ ح ۱۲۳۳ و ۱۲۳۳ و نفویر ہما، یہی بات اصول حدیث میں کہی ہوئی ہے، محمد بن ابراہیم الحلمی الحقی نے تفوالا ثرفی صفوعلوم الا شر (ص۹۴) میں کہا:

"وأماقول الصحابي : من السنة ، ذاكراً قولاً أو فعلاً فله حكم الرفع عند الأكثر وهو مذهب عامة المتقدمين من أصحابنا ومختارصاحب البدائع من متاخريهم"

اور سحابی کا قول من السنة جائے ول مے متعلق ہویا فعل سے، اکثر کے زدیک مرفوع کے حکم میں ہے اور یہی مسلک ہمارے عام متقد مین کا ہے اور اسے ہی بدائع الصنائع کے مصنف (ملاکا سانی) نے اختیار کیا ہے جو کہ متاخرین میں سے ہیں۔

جنازہ میں قراءت وغیرہ جبراً بھی جائز ہے جبیبا کہ تھے ابنجاری وسنن النسائی سے ظاہر ہے اورسراً بھی جبیبا کہ ابوا مامہ ڈٹالٹی وغیرہ کی حدیث میں ہے۔ (دیکھئے فائدہ نمبر ۲)

ه نماز جناز ہ کی تکبیروں میں رفع یدین کرناعبداللہ بن عمر رفی ﷺ وغیرہ سے ثابت ہے۔ ۲مصنف ابن ابی شیبہ ۳۰ ۲۹۲۲ - ۱۱۳۸۰

البوامامه رضي عَنْهُ فرمات بين:

"السنة في الصلاة على الجنازة أن تكبر ثم تقرأ بأم القرآن ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تخلص الدعاء للميت ولا تقرأ إلا في التكبيرة الأولى ثم تسلم في نفسه عن يمينه" نماز جنازه مين سنت بي ہے كه تم تكبير كهو پهرسوره فاتحه پڑھو پهر نبي مَثَّالتُيْمِ پر درود پڑھو۔ پهرفاص طور پرميت كے ليے دعا كرو، قراءت صرف پهلى تكبير مين كرو پهرا ين دل مين دائين طرف سلام پهيردو۔

[منتفی ابن الجارود:ص ۱۸۹ ح ۵۴۰م صنف عبدالرزاق:۹۸۲۸ ۴۸۹ و ۴۸۹ ۲۸۲۸]

www.qlrf.net



اس کی سند سیح ہے۔ [ارواء الغلیل:جساص ۱۸۱]

نبی مَنَّا اللَّيْمُ اور صحابہ رَضَى اللَّهُ اسے به قطعاً ثابت نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر جنازہ ہو جاتا ہے یا انھوں نے سورہ فاتحہ کے بغیر جنازہ پڑھا ہو۔ نماز جنازہ میں وہی درود پڑھنا چاہیے جو کہ نبی مَنَّا لِلْیَمُ سے ثابت ہے۔ ( یعنی نماز والا )''در حسمت و تسر حسمت' والا ۔خود ساختہ درود نبی مَنَّا لِلْیَمُ سے ثابت نہیں ہے۔





صیح نمازنبوی تکبیرتر یمهسے سلام تک

حافظ زبيرعلى زئي







ا: رسول الله مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم جب نماز كے لئے كھڑے ہوتے تو قبله (خانه كعبه) كى طرف رخ

کرتے، رفع الیدین کرتے اور فرماتے: اللہ اکبر 🏶

اور فرمات: جب تونماز کے لئے کھٹا ہوتو تکبیر کہہ

٢: آپ مَلَا لَيْنَا مُ اپنے دونوں ہاتھ كندھوں تك اٹھاتے تھے

يہ بھی ثابت ہے کہ آپ مٹائی ٹیٹر اپنے دونوں ہاتھ کا نوں تک اٹھاتے تھے

لہذا دونوں طرح جائز ہے کیکن زیادہ حدیثوں میں کندھوں تک رفع الیدین کرنے کا ثبوت ہے، یادر ہے کہ رفع یدین کرتے وقت ہاتھوں کے ساتھ کا نوں کا پکڑنا یا چھونا کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ مردوں کا ہمیشہ کا نوں تک اورعور توں کا کندھوں تک رفع یدین کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔

(۸۲۸) لہذابیروایت متصل ہے۔

🗱 البخاري:۷۵۷،مسلم:۳۹۷۸۹۳

🗱 مسلم:۲۵،۲۲ را۳۹

ابن ماجه: ۸۰۳ وسنده صحیح ، وصحح التر مذی ۳۰ ۳۰ وابن حبان ، الاحسان ۱۸۹۲ وابن خزیمه ۵۸۷ است که التر مذی ۳۰ ۳ وابن حبان ، الاحسان ۱۸۹۲ وابن خزیمه ۵۸۷ و است که الیدین ، اس کا را وی عبدالحمید بن جعفر محدثین کے نز دیک ثقه وصحیح الحدیث ہے ، دیکھئے نو راحت میں ۹۷ و ۱۱۸۷ و ۱۸۸۷ و بن عطاء کا ابو حمید الساعدی اور صحابهٔ کرام خی گفتهٔ مجمعین کی مجلس میں شامل ہونا ثابت ہے ، دیکھئے حجے البخاری

٣: آپ مَلْمَا لِيَنْمِ ﴿ (انگلياں) پھيلا كرر فع يدين كرتے تھے 🦚

۴: ٱپ مَنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ ابنا دایال ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر، سینے پرر کھتے تھے۔ 🗱

لوگوں کو (رسول الله صَالِمَا لِيَّا اِللَّهِ مَی طرف ہے) یہ تھم دیا جاتا تھا کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ذراع پر رکھیں۔

فرراع: کہنی کے سرے سے درمیانی انگلی کے سرے تک ہوتا ہے۔ (القاموں الوحید ص ۵۶۸) سیدناوائل بن حجر شکافیڈ نے فرمایا کہ: پھر آپ سکی فیڈ فرمایاں ہاتھ اپنی بائیں ہاتھ اپنی بائیں ہوتا ہے۔ کا کہ بائیں ہوتا ہے۔ بائیں ہوتا ہے۔

ساعد: کہنی ہے تھیلی تک کا حصہ (ہے) دیکھئے القاموس الوحید (ص ۷۹۵) اگر ہاتھ پوری ذراع (متھیلی ، کلائی اور تھیلی ہے کہنی تک ) پر رکھا جائے تو خود بخو دناف سے او پراور سینہ پرآ جاتا ہے۔

٥: رسول الله مَثَاثِيَّةٍ مَنكبير (تحريمه) اورقراءت كورميان درج ذيل دعا (سرأيتن بغير جهرك) پر صق تصة: ((الله مُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدتَّ بَيْنَ الْمَشُوقِ وَالْمَغُوبِ اللهُمَّ نَقِينِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنسِ ، اللهُمَّ اغْسِلُ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ )) اللهُمَّ اغْسِلُ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ )) اللهُمَّ اغْسِلُ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ ))

ار ۳۳۸ پر ۱۹۳۳ کی البخاری: ۴۰ که وموطاامام ما لک: ۱۹۵۱ ک ۳۷۷

درج بالا دعا کاتر جمہ: اے اللہ! میرے اور میری خطاؤں کے درمیان ایسی دُوری بناد ہے جیسی کہ مشرق ومغرب کے درمیان دوری ہے، اے اللہ! مجھے خطاؤں سے اس طرح (پاک) صاف کردے جیسیا کہ سفید کیڑ امیل سے (پاک و) صاف ہوجا تا ہے، اے اللہ! میری خطاؤں کو پانی، برف اور اولوں کے ساتھ دھوڈال ( یعنی معاف کردے )

ا ابوداود:۵۳ کوسنده هیچی، وصححه ابن خزیمه: ۵۹ وابن حبان ،الاحسان:۷۳ که اوالحاکم: ار۲۳۴ و وافقه الذهبی التحقیق تا ۲۳۴۸ ح ۲۸ دوسرانسخه: التحقیق تا ۲۸ ۳۸ ح ۲۸ دوسرانسخه:

<sup>🗱</sup> ابوداود: ۲۷ کوسنده صحیح،النسائی: ۸۹۰،وصححه ابن خزیمه: ۴۸۰ وابن حبان: ۱۸۵۷

تنبیبه: مردوں کا ناف سے نیچاور صرف عورتوں کا سینہ پر ہاتھ باندھنا (پیخصیص) کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ 😝 ابنجاری:۵۹۸/۱۴۷۲ مسلم:۵۹۸/۱۴۷۷

المامين المسلمين المراج المراج

درج ذیل دعا بھی آپ سَلَّاللَّهُ مِلِّم سے ثابت ہے:

(( سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَىٰ جَدُّكَ وَلَا اِللَّهَ

غَيْرُكَ )) 🏶

ثابت شدہ دعاؤں میں سے جودعا بھی پڑھ لی جائے بہتر ہے۔

٢: آپِسَلَّالِيَّا مُؤُدُّ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِرُّ سَتِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِرُّ سَتِ

درج ذیل دعا بھی ثابت ہے:

اَعُوْذُ بِاللَّهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْضِه

الشُّواللُّه الله الرَّحل الرَّحل الرَّحيم برُّ هـ تق في الله الرَّحل الرَّحيم برُّ هـ تق من الله الرَّحل الرَّحيم برُّ هـ تق من الله الرَّحل الرَّحيم برُّ هـ تق من الله الرّحل الر

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ جَهِراً پِرْ سَنَا بَعَى صَحِحَ ہے اور سراً بھی صحیح ہے، کثر ت ولائل کی رو سے عام طور پر سراً پڑھنا بہتر ہے۔ ﷺ اس مسئلے میں شخی کرنا بہتر نہیں ہے۔

<sup>🗱</sup> ابوداود:۵۷۷وسنده حسن،النسائی:۹۰۰،۱۹۰، این ماجه:۸۰۸،التر مذی:۲۴۲،و أعسل بسمسا لا يتقد ح و صححه الحاکم:۲۳۵/۱ دوافقه الذہبی۔

ترجمہ: اے اللہ! تو پاک ہے، اور تیری تعریف کے ساتھو، تیرا نام برکتوں والا ہے اور تیری شان بلندہے تیرے سواد وسرا کوئی اللہ (معبود برحق) نہیں ہے۔

<sup>🗱</sup> عبدالرزاق في المصنف: ٢٨٥٨ ح ٢٥٨٩ وسنده حسن

群 ابوداود:۵۷۷وسنده حسن، نیز د کیهیخ فقره:۵ حاشیه:۲

النسائی: ۹۰۱، وسنده صحیح، وصحیه این خزیمه: ۴۹۹ واین حبان: الاحسان: ۹۷، والحا کم علی شرط الشیخین: ۱۷۳۲ و وافقه الذہبی میں شنبید: اس روایت کے راوی سعید بن ابی ہلال نے میصدیث اختلاط سے پہلے بیان کی ہے، خالد بن یزید کی سعید بن ابی ہلال سے روایت صحیح بخاری (۱۳۷) وصحیح مسلم (۱۹۷۷ میر ۱۹۷۷) میں موجود ہے

<sup>🏕 &#</sup>x27;' جہراً '' کے جواز کے لئے دیکھئے النسائی: ۹۰۲، وسندہ صحیح'' سراً ''کے جواز کے لئے دیکھئے حجے ابن خزیمہ: ۴۹۵ وسندہ حسن صحیح ابن حبان، الاحسان: ۹۶۱ اوسندہ صحیح۔

# \$\frac{107 \text{\$\cong \cong \cong \cong \cong \cong \cong \text{\$\cong \cong \cong\cong \cong \cong \cong \cong \cong \cong \cong \cong \cong \cong

: پھرآ پِ مَا لَيْنَا مِ مُالِيَّةً مِ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے 🗱

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ فَى الَّرْحُمْنِ الرَّحِيْمِ فَى مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنَ فَى الْآرَحِيْمِ السَّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ فَى إِلَّا لِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ٥ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ فَى صِرَاطَ النَّدِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ فَى خُور الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِّيْنَ ٥ اللَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ فَلَى الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِّيْنَ ٥ سُوره فَاتِحَابَ عَلَيْهِمْ مُرَاتِ عَصَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِيْنَ ٥ سُوره فَاتَحَابَ عَلَيْهِمْ فَرَمَاتِ عَصَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِي الْمُلْكِلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ

.....

🗱 النسائي: ٩٠١، وسنده صحيح د يكھئے حاشيہ سابقه:٣

انسانی:۹۰۱، وسنده محجی نیزد یکھے فقره کواشید: ۱ بن حبان الاحسان: ۱۸۰۲، وسنده محجی النسانی:۹۰۲، وسنده محتی که ایک دوایت میس آیا ہے که فجھ بآمین "پس آپ سال الله کی ابوداود:۹۳۳ وسنده سنده سیدناواکل بن حجر دالله کی محدد وسری روایت میس آیا ہے: ((وخفض بھا صوته))

اورآپ مَنَا عَلَيْهِ ِ نَاس (آمین) کے ساتھا پنی آواز پست رکھی۔ 🏶 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سری نماز میں آمین سراً کہنی جا ہیے، سری نمازوں میں آمین سراً کہنے پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ والحمد للہ

۱۰: کھرآپ مَنْ النَّیْمِ مورت سے پہلے بسم الله الرحمٰن الرحیم پڑھتے۔

۱۱: آپ مَنْ النَّیْمِ نِیْمِ نِیْمِ نِیْمِ مورت سے پہلے بسم الله الرحمٰن الرحیم پڑھو ﷺ

نی مَنْ النَّیْمِ بہلی دورکعتوں میں سورہ فاتحہ اور ایک ایک سورت پڑھتے تھے۔

اور آخری دورکعتوں میں (صرف) سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔

آپ مَنْ النَّیْمِ قَر اُت کے بعدرکوع سے پہلے سکتہ کرتے تھے ﷺ

۱۱: کھرآپ مَنْ النَّیْمِ مُرکوع کے لئے تکبیر (یعنی اللہ اکبر) کہتے ﷺ

۱۱: آپ مَنْ النَّیْمِ اَسْ نِی دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے۔

۱۳: مَنْ الرکوع و بعدہ ) رفع یہ بن کرتے کھر (اس کے بعد) تکبیر کہتے ہے۔

آپ عند الرکوع و بعدہ ) رفع یہ بن کرتے کھر (اس کے بعد) تکبیر کہتے ہے۔

الله الرحمان الله المرب ۱۹۰۳ ت ۱۹۰۳ ت ۱۹۰۳ ورجاله ثقات واعله البخارى وغيره الله مسلم : ۱۹۰۳ تال رسول الله متاليم الله المرحمان الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل متالية يُجِ : '' أنزلت على آنفاً سورة ، فقرأ بسم الله المرحمان المرحمان الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك و انحر إن شانئك هو الأبتر '' سيرنامعاويين بالي سفيان ولي الله الراض بوئ تقداس كے بعد معاويد بعد سورت سے پہلے بسم الله الرحمان الرحيم براحت سے ، رواہ الشافعی (الام: ۱۸۸۱) وصحح الحاكم علی شرط مسلم ( وافقة الذہمی اس کی سند سن ہے۔ الله الوداود، ۸۵۹، وسنده سن

# البخاری: ۲۲ کومسلم: ۳۵۱ البخاری: ۲۷۷، مسلم: ۱۵۵ را ۴۵ البوداود: ۷۵۷، ۷۵۸، ابن ماجه: ۱۳۵۸ وهو حدیث میچی البخاری: ۲۸۴۸ وهو حدیث میچی البخاری: ۸۳۸ وهو حدیث میچی استن البی دارد: ۳۵۴ و مسلم: ۲۸۴۰ مسلم: ۳۵۴۲ مسلم: ۳۵۴۲ البخاری: ۳۵۸ مسلم: ۳۹۰/۲۲، ۳۹ مسلم: ۳۹۰/۲۲، ۳۹ مسلم: ۳۹۰/۲۲، ۳۹

۔ اگر پہلے تکبیراور بعد میں رفع یدین کرلیا جائے تو پیریمی جائز ہے ، ابوحمیدالساعدی ڈیاٹٹرڈ

Free Downloading Facility available For DAWAH purpose only

309 **309 309 309 309 309 309** 

فرماتے ہیں کہ: آپ سُلُاللَّيْظِ سَكبير كہتے تورفع يدين كرتے اللہ

۱۴: آپ مَنَا لَیْنَائِمْ جب رکوع کرتے تو اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹنے ،مضبوطی سے پکڑتے پھرا پنی کمر جھکاتے (اور برابر کرتے ) ونچا ہوتا اور پھراپی کمر جھکاتے (اور برابر کرتے ) ﷺ آپ مَنَّا لِیُنَیْمُ کا سرنہ تو (پیٹھ سے ) اونچا ہوتا اور نہ نیجا (بلکہ برابر ہوتا تھا) ﷺ

10: آپ مَنْ اللَّهُ اِلْمِ نَ رکوع کیا تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پررکھے گویا کہ آپ نیاضیں پکڑ رکھا ہے اور دونوں ہاتھ کمان کی ڈوری کی طرح تان کراپنے پہلووں سے دور رکھے۔ ﷺ رکھے۔ ﷺ

الج مثل الله المحمورية من السبكان ربي العظيم كت (ربت ) تق العظيم كت (ربت ) تق العظيم المحمودية المحمودية تقديم (دعا) ركوع مين برسيس الله المحمودية تقديم المحمودية المحمودية

で94/۲۴۴ (۱۳۰۰) وسنده صحیح، نیز دیکھیے فقرہ:احاشیہ: い 都 البخاری: ۸۲۸ 教 مسلم: ۴۹۸/۲۴۰

群 ابوداود: ۳۰۵ وسنده صحیح

ابوداود: ۲۳۲، وسنده حسن، وقال الترفدى: (۲۲۰): "حدیث حسن صحیح" وصحح ابن خزیمه: ۲۸۹ وابن حبان ، الاحسان ۱۸۹۹ وابن حبان ، الاحسان ۱۸۹۸ الله بن سلیمان صحیحین کاراوی اور حسن الحدیث ہے، جمہور محدثین نے اس کی توثیق کی ہے، لہذا میروایت حسن لذاتہ ہے، فلیح مذکور پر جرح مردود ہے۔ والحمد لله

 هدية المسلمين

سُبُّوْ حُ قُدُّوْسٌ ، رَبُّ الْمَلَا ئِكَةِ وَالرُّوْحِ

سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ، لَا إِلَّهَ إِلَّا ٱنْتَ 🗱

اَللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَ مُجِّى وَعَظْمِي وَعَصَبِي اللهِ

ان دعاؤں میں ہے کوئی دعا بھی پڑھی جاسکتی ہے ، ان دعاؤں کا ایک ہی رکوع یا سجدے میں جمع کرنااورا کٹھایڑ ھناکسی صریح دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ تاجم حالت تشهد شمّ ليَتَخيّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُوْ ''(البخاري:٨٣٥، واللفظ له مسلم: ۲۰ م) کی عام دلیل سے ان دعاؤں کا جمع کرنا بھی جائز ہے۔ واللہ اعلم ا ایک شخص نماز صحیح نہیں پڑھتا تھا، آپ مگالٹائِل نے اسے نماز کا طریقہ سکھانے کے کئے فرمایا: ''جب تو نماز کے لئے کھڑا ہوتو پورا وضوکر، پھر قبلہ کی طرف رخ کر کے تکبیر (الله اكبر) كهه پھرقرآن ہے جوميسر ہو (ليني سورہ فاتحہ) پڑھ، پھراطمينان ہے ركوع کر، پھراٹھ کر (اطمینان سے ) برابر کھڑا ہوجا پھراطمینان سے تجدہ کر، پھراطمینان سے اٹھ کر بیٹھ جا، پھراطمینان سے ( دوسرا ) سجدہ کر، پھر ( دوسر ہے سجدے سے )اطمینان سے اٹھ کر بیٹھ جا، پھرا بنی ساری نماز ( کی ساری رکعتوں ) میں اسی طرح کر۔ 🤼

🗱 البخاري: ۱۹۲۸،۸۱۲،۵۰۰ مسلم:۲۸۸

جب آپ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ ركوع ہے سراٹھاتے تو رفع یدین کرتے اور 'مَسَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ

مسلم:۵۸۸

مسلم: ۴۸۵

<sup>🗗</sup> البخاري:۱۲۵۱

### 

حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ '' كَهَ سَے ﷺ'' رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ '' كَهَا بَحَى شَجَحَ اور ثابت ہے۔ﷺ

درج ذیل دعائیں بھی ثابت ہیں:

اَللّٰهُمْ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اللّٰهُمْ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْ ءَ اللّٰهُمْ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْ ءَ السَّملُواتِ وَمِلْءَ الْاَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئتَ مِنْ شَيْئي بَعُدُ اللّٰهَ اَهُلَ الشَّنَاءِ وَالْمَجُدِ ، لَا مَانِعَ لِمَا اَعُطَيْتَ وَلَا مُعْطِي لِمَامَنَعْتَ ، وَلَا النَّنَاءِ وَالْمَحُدُ ، حَمْداً كَثِيْراً يَنْفَعُ ذَاالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ اللّٰهَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، حَمْداً كَثِيْراً طَيّباً مُبَارَكاً فِيه اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

19: رکوع کے بعد قیام میں ہاتھ باندھنے چاہئیں یانہیں،اس مسئلے میں صراحت سے پچھ بھی ثابت نہیں ہے لہذا دونوں طرح عمل جائز ہے مگر بہتریہی ہے کہ قیام میں ہاتھ نہ باندھے جائیں ﷺ

۲۰: کچرآپ مَالِیْانِمُ تکبیر (الله اکبر) کهه کر (یا کہتے ہوئے) سجدے کے لئے جھکتے 🗱

🗱 البخارى:۲۳۵×۳۵

رائح يكى بكامام مقترى اورم مفروس '' سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَةُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ '' پڑھيں۔

﴿ الْجَارى: ٨٩٩، بعض اوقات " رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ '' جَمِراً لَهَا بھى جائز ہے، عبدالرحن بن بر مزالا عرق عصوات باللهم ربنا ولك الحمد " يعنى ميں نے ابو بريره رُقَاعَةٌ كوا وَ فِي آ واز كے ساتھ 'اكلُهُم رَبَّنا وَلَكَ الْحَمْدُ '' پڑھة ہوئے سا ہے (مصنف ابن الى شيبة الر ٢٥٨ عرف ٢٥٥ وسنده صحح )

ابخاری: 29۱ الجاری: 29۱ الج مسلم: ۲۷۱ الج مسلم: ۲۷۸،۲۰۱ الج البخاری: ۲۹۱ میلی البخاری: ۲۹۱ میلی البخاری: ۲۵۱ میلی البخاری: ۲۵۱ میلی البخاری: ۱۰ میلی البخاری: ۱۰ میلی البخاری: ۱۰ میلی البخاری: ۱۰ میلی البخاری: ۲۵۰ مسلم: ۲۹۲،۲۸۰ مسلم: ۲۹۲،۲۸۰ میلی البخاری: ۱۲۰ میلی البخاری: ۱۲۰ کی میلی البخاری: ۱۲۰ کی میلی البخاری: ۱۵۰ کی میلی البخاری: ۱۲۰ کی میلی البخاری: ۱۲ کی میلی البخاری: ۱۲۰ کی میلی البخاری: ۱۲۰ کی میلی البخاری: ۱۲ کی میلی البخاری: ۱۲۰ کی میلی البخاری: ۱۲۰ کی میلی البخاری: ۱۲ کی میلی البخاری: ۱۲۰ کی میلی البخاری: ۱۲۰ کی میلی البخاری: ۱۲۰ کی میلی البخاری: ۱۲۰ کی میلی البخاری: ۱۲ کی میلی البخاری:

المناه المسلمين المناه المسلمين المناه المسلمين المناه المسلمين المناه المسلمين المناه المناه

وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُحْكَبَيْهِ "جبتم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے (بلکہ) اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں سے پہلے (زمین پر)رکھ، آپ مَنَا اللّٰهِ مُمَا مِکِی اسی کے مطابق تھا۔ \*\*
اسی کے مطابق تھا۔ \*\*

۲۲: آپ مَنْ اَلْمَالِیَّمْ سجدے میں ناک اور پیشانی ، زمین پر (خوب) جما کرر کھتے ، اپنے بازووں کو اپنے پہلو (بغلوں) سے دور کرتے اور دونوں ہتھیلیاں کندھوں کے برابر (زمین) پرر کھتے۔ للے سیدناوائل بن حجر رہالٹی ڈنر فرماتے ہیں:'' آپ مَنَّا لِلْمُؤْمِنَ خبسجدہ کیا تواپی دونوں ہتھیلیوں کواینے کا نول کے برابر رکھا۔' اللہ

آپ مَنْ اللَّهُ مِمْ أَتْ تَصْحَدُ "سجدے میں اعتدال کرو، کتے کی طرح بازونہ بچھاؤ۔' 🏶

🗱 البخارى: • ۳۹ مسلم: ۴۹۵ - 🐐 البخارى: ۸۲۲ مسلم: ۴۹۳، اس حکم ميں مرداور عور تيں سب شامل ہيں۔ لېذاعور تول کو بھی چاہئے کہ تجدے ميں اپنے بازونہ پھيلا ئيں۔

آپ مَنْ اللَّهُ إِلَّمْ فرماتے تھے: " مجھے سات ہدیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیاہے، پیشانی،

# 

ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں قدموں کے پنج' ، 🐞

۲۵: سجدے میں بندہ اپنے رب کے انتہائی قریب ہوتا ہے لہذا سجدے میں خوب دعا کرنی چاہئے ﷺ سجدے میں درج ذیل دعا کیں پڑھنا ثابت ہے۔ سُکانَ رَپِّی اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَ

سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ، لَا اللهَ اللَّا أَنْتَ اللهُ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرُلِيُ ذَنْبِيُ كُلَّهُ ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ ، وَاَوَّلَهُ و آخِرَهُ ، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ ﴿ اللّٰهُمَّ لَكُ سَجَدَ وَجُهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ اللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدُتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَلَكَ اَسْلَمْتُ ، سَجَدَ وَجُهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ ، تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ ﴿

ابغاری:۱۲،۸۳۲ مسلم: ۲۹۰ مسلم: ۲۹۱ الله الدار قطنی فی سنه: ۱۳۸۳ ه ۱۳۰ مرنوعاً وسنده حسن ۱۳۹۳ مسلم: ۲۹۸ مسلم: ۲۹۱ مسلم: ۲۹۱ مسلم: ۲۹۱ مسلم: ۲۹۱ مسلم: ۲۹۱ مسلم: ۲۹۱ مسلم: ۲۸۱ مسل

٢٦: آپ مَلَاللَّيْرُ مُ سجد كوجات وقت رفع يدين نهيل كرتے تھ 🏶



ے7: آپ مَنَّا لِنَّيْرَاً سجدے کی حالت میں اپنے دونوں پاؤں کی ایر ٔ ھیاں ملا دیتے تھے اوران کارخ قبلے کی طرف ہوتا تھاﷺ

سجدے میں آپ اپنے دونوں قدم کھڑے رکھتے تھے

٢٨: آپ مَالَّاتِيَّامِ تَكْبِيرِ (اللهُ اكبر) كهه كرسجد \_ سے اٹھتے ۔ 🇱 آپ مَلَى اللهُ اكبر

كهه كرسجد \_ سے سراٹھاتے اورا پنابایاں پاؤں بچھا كراس پر بیٹھ جاتے 🤁

آپ مَلْ اللَّهُ اللَّهِ مَلِي عَلَيْ اللَّهُ عَدِينَ مِينَ مِينَ كَرْتَ حَصِ (البخاري: ۲۸۵م،مسلم: ۲۲ مِهُ عَلَيْ اللَّهُ عَمْ وَاللَّهُ عَمْ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكِمْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْعِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَيْعِ عَلَى عَلَى مِعْلِي عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ عَلْ

ہے کہ دایاں پاؤں کھڑا کرکے بایاں پاؤں بچھادیا جائے ا

۲۹: آپ مَنَالِثَانِّ الْمُ سَجِدے ہے اٹھ کر (جلسے میں ) تھوڑی دیر بیٹھے رہتے 🐞 حتیٰ کہ بعض کہنے والا کہد دیتا کہ' آپ بھول گئے ہیں' 🥸

٣٠: آپ جلے ميں يه دعار عقت تھ: رَبِّ اغْفِرْلِيُ ، رَبِّ اغْفِرْلِي اللهُ

🗱 البخاری: ۷۳۸ 🗱 کبیبقی: ۱۲/۲۱۱ وسنده صحیح وصححه این خزیمه: ۲۵۴ واین حبان ، الاحسان: ۱۹۳۰، والحاکم (۲۲۹٬۲۲۸) علی شرط انتیجنین ووافقه الذہبی 🍇 مسلم: ۴۸۶،مع شرح النووی

اس: کچرآپ مَلَاتَیْنِمُ تکبیر (الله اکبر) کهه کر (دوسرا) سجده کرتے ۔



آپ مَلَاللَّيْ يَلِمْ سجدے مِيں جاتے وقت رفع يدين نہيں کرتے تھے۔ اللہ اللہ مَلَا لِلَّهِ يُلِمْ اللہ عَلَى كرتے تھے۔ اللہ سجدے مِيْں آپ مَلَا لَيْلُو اللهِ عَلَى بِرُّ حَتَّے تھے۔ اللہ عَلَى بُرُ حَتَّے تھے۔ اللہ عَلَى بُرُ حَتَّے تھے۔ اللہ عَلَى بُرُ حَتَّے تھے۔ اللہ عَلَى بُرِ حَتَّے تھے۔ اللہ عَلَى بِرُّ حَتَّے تھے۔ اللہ عَلَى بُرُ حَتَّے تَعْمِی اللّٰ عَلَى بُرِ عَلَى بَرِ حَتَّے تَعْمِی اللّٰ عَلَى بُرُ حَتَّے تَعْمِی اللّٰ عَلَى بُرِ حَتَّے تَعْمِی اللّٰ اللّٰ عَلَى بُرُ حَتَّے تَعْمِی اللّٰ اللّٰ عَلَى بُرِ حَتَّے تَعْمِی اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى بُرُ حَتَّے تَعْمِی اللّٰ اللّٰ عَلَى بُرُ حَتَّے تَعْمِی اللّٰ اللّٰ عَلَى ال

۳۲: پھرآپ مَالِیَّنَیْمُ تکبیر (اللّٰدا کبر) کہہ کر (دوسرے) سجدے سے سراٹھاتے اللہ سجدے سے سراٹھاتے اللہ سجدے سے اللّٰمِیْ وقت آپ مَالِّیْنِیُمْ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اللہ

۳۳: آپ مَنْ اَلَّيْنَا مِ جب طاق (پہلی یا تیسری) رکعت میں دوسرے سجدے سے سراٹھاتے تو بیٹھ جاتے تھے۔

دوسرے سجدے سے آپ مَنَّالَّةُ عِنْمَ جب الحُقةِ تو بایاں پاؤں بچھا کراس پر بیٹھ جاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی۔ ﷺ

۳۴: ایک رکعت مکمل ہوگئ ،اب اگر آپ ایک وتر پڑھ رہے ہیں تو پھرتشہد ، درود اور دعائیں (جن کا ذکر آگے آرہاہے ) پڑھ کرسلام پھیرلیں۔

.....

ا ابخاری: ۸۹۹ مسلم: ۳۹۲/۲۸ ابخاری: ۷۳۸ ابخاری: ۳۹۰ ابخاری: ۳۳۰ ابخاری: ۳۹۰ مسلم: ۳۹۰/۲۱ ابخاری: ۳۹۰ مسلم: ۲۵۱ مسلم: ۳۹۰/۲۲ مسلم: ۲۵۱ مس

۳۵: پھر آپ مَلَاقَیٰنِمُ زمین پر ( دونوں ہاتھ رکھ کر ) اعتماد کرتے ہوئے ( دوسری رکعت

## 

کے لئے )اٹھ کھڑے ہوتے۔ 🌣

۳۱: آپ مَنَّالَيْنَةِ مِّم جب دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوتے توالحمد للدرب العالمین سے قراءت شروع کرتے وقت سکتہ نہ کرتے تھے۔

سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمٰن الرحيم پڑھنے کا ذکر گزر چکاہے۔ 🤻

﴿ فَإِذَا قَرَأَتَ الْقُوْآنَ فَاسْتَعِذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ﴾ الله كى روسے بسم الله سے پہلے ﴿ أَعُو ذُهُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ﴾ بله بهتر ہے۔ رکعتِ اولی میں جوتفاصیل گزر چی ہیں ﷺ حدیث: ' پھر ساری نماز میں اس طرح کر' ﷺ کی روسے دوسری رکعت بھی اسی طرح بیٹھنی جائے۔

27: دوسری رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد (تشہد کے لئے) بیٹھ جانے کے بعد آپ منگا تیڈیڈ ما پنادایاں ہاتھ دائیں گھٹے پر اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹے پر رکھتے تھے۔ آپ منگا تیڈیڈ ما پنادایاں ہاتھ کی انگلیوں سے ترین کا عدد (لعنی حلقہ) بناتے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے۔ یہ بھی ثابت ہے انگلی سے اشارہ کرتے تھے۔ یہ بھی ثابت ہے کہ آپ منگا تیڈیڈ ما پنے دونوں ہاتھا پنی دونوں رانوں پر رکھتے اور انگو تھے کو درمیانی انگلی سے ملاتے (لعنی حلقہ بناتے) اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے۔ اللہ لما دونوں طرح عمل جائز ہے۔

هدادوول عرب نجار ہے۔

٣٨: أَبِ مَنَّا لِيَّالِمُ ابني دائيل كَهَى كودائيل ران يرر كھتے تھے۔

ا البخارى: ۸۲۴ وابن خزیمه فی صحیحه: ۷۸۷ ، از رق بن قیس ( ثقه را لقریب: ۳۰۲) سے روایت ہے میں فی معرد الله کا کودیکھا آپ نماز میں اپنے دونوں ہاتھوں پر اعتاد کر کے کھڑے ہوئے ( مصنف ابن الجن شیبہ: ۳۹۵۱ معرد وصح کی ابن الجن معرد وصح کی ابن الجن شیبہ: ۳۹۵۱ معرد وصح کی ابن الجن معرد وصل کی معرد و صل کی معرد وصل کی معرد و صل کی معرد و صل کی معرد وصل کی معرد وصل کی معرد و صل کی معرد و صل کی معرد وصل کی معرد وصل کی معرد و صل کی معرد وصل کی معرد و صل کی معرد وصل کی معرد وصل کی معرد وصل کی معرد و صل کی معرد وصل کی معرد و صل کی

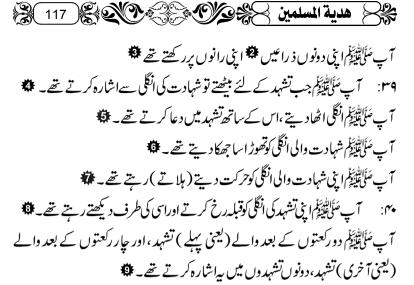

کے مفہوم کے لئے دیکھنے فقرہ: ۳ بھ النمائی: ۱۲۱۵ وہو حدیث سی جائیں این از ۱۲۵۰ اوہو حدیث سی جائیں الدین الدی

🗱 ابوداود:۲۲۷، ۹۵۷ وسنده صحیح ،النسائی:۲۲۱، این خزیمه: ۱۸۵۷، این حبان ،الاحسان: ۱۸۵۷ 🐞 ذراع

 (118)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)
 (18)

اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ ﴿ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ ، اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرُسُولُهُ ﴿ اللهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرُسُولُهُ ﴾

٢٢: كهرآب مثَاللَّهُ أَمْ درود براهن كاحكم دية تها:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ، اَللّٰهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجَيْدٌ ﴾

۳۷ : دورکعتیں مکمل ہو گئیں ،اب اگر دورکعتوں والی نماز (مثلاً صلوۃ الفجر ) ہے۔ تو دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر دیں اور اگر تین یا جار رکعتوں والی نماز ہے تو تکبیر کہہ کر کھڑے ہوجائیں۔

= وقال: حسن، النسائی: ٣ ١٢ وهو حدیث صحیح) اس سے بی بھی ثابت ہوا کہ شروع تشہد سے لے کرآخرتک شہادت والی انگی اٹھائی رکھنی چاہئے۔ ﷺ علیک سے یہاں مراد حاضر نہیں بلکہ غائب ہے، عبداللہ بن مسعود رٹائنٹیڈ فراتے ہیں کہ 'جب رسول اللہ مثانی اللہ علی اللہ بی علیہ سے یہاں مراد حاضر نہیں کہ 'جب رسول اللہ مثانی اللہ علیہ اللہ بی علیہ میں اللہ بی علیہ میں اللہ بی علیہ میں اللہ بی علیہ میں اللہ بی علیہ اللہ بی علیہ کرام رشی اللہ علیہ کرام رشی اللہ بی است دلیل ہے کہ 'خصل ہے کرام رشی اللہ بی است دلیل ہے کہ نہ سے مراد یہاں قطعاً حاضر نہیں ہے، یا در ہے کہ صحابہ کرام رشی اللہ بی روایتوں کو بعد والے لوگوں کی نبست زیادہ جاتے ہیں۔ ﷺ البخاری: ۱۲۰۲

کر تنگیبیہ: اس مشہور '' التیات ''کے علاوہ دوسرے جتنے صیغے سیجے وحن احادیث سے یہاں پڑھنے نابت ہیں (اس کے بدلے) اُن کا پڑھنا جائز اور موجب ثواب ہے۔ 
البخاری: ۳۲۵ ما ۳۳۷، ۱۳۸۸ کا گئے پہلے تشہد میں درود پڑھنا انتہائی بہتر اور موجب ثواب ہے، عام دلائل میں ''قولوا'' کے ساتھا س کا حکم آیا ہے کہ درود پڑھو، اس حکم میں آخری تشہد ما پہلے تشہد کی کوئی تخصیص نہیں ہے، تاہم اگرکوئی شخص پہلے تشہد میں درود نہ پڑھے اور صرف التیات پڑھ کر ہی کھڑا ہوجائے تو یہ تھی جائز ہے جسیا کہ عبداللہ الرکوئی شخص پہلے تشہد میں درود نہ پڑھے اور صرف التیات پڑھ کر ہی کھڑا ہوجائے تو یہ تھی جائز ہے جسیا کہ عبداللہ این مسعود ڈائی تھنڈ نے التیات (عبدہ ورسولہ تک ) سکھا کر فرمایا: '' پھرا گرنماز کے درمیان (یعنی اول تشہد ) میں ہوتو (اٹھ) کھڑا ہوجائے'' (منداحہ: ۱۸۵۱ کے ۲۳۵۲ میں موتو (اٹھ) کھڑا ہوجائے'' (منداحہ: ۱۸۵۱ کے ۲۳۵۲ میں موتو (اٹھ)

کہتے 4 اور رفع یدین کرتے۔ 4

60: تیسری رکعت بھی دوسری رکعت کی طرح پڑھنی چاہئے ،الا یہ کہ تیسری اور چوشی (آخری دونوں) رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی چاہئے اس کے ساتھ کوئی سورت وغیرہ نہیں ملانی چاہئے جیسا کہ سیدنا ابوقیادہ ڈائٹٹٹ کی بیان کر دہ حدیث سے ثابت ہے۔ ﷺ ۱۳۸: اگر تین رکعتوں والی نماز (مثلاً صلوق المغرب) ہے تو تیسری رکعت کم ل کرنے کے بعد [دوسری رکعت کی طرح تشہداور درود پڑھ لیا جائے اور دعا (جس کا ذکر آگے آرہاہے) پڑھ کر دونوں طرف ] سلام پھیردیا جائے۔ ﷺ

تيسرى ركعت ميں اگر سلام پھيراجائے تو تورك كرناچا ہے ديكھئے فقرہ: ٣٨

27: اگرچاررکعتوں والی نماز ہے تو پھر دوسر سے جدے بعد بیٹھ کر کھڑا ہوجائے۔ اللہ اسکان کے بعد بیٹھ کر کھڑا ہوجائے۔ اللہ ۱۳۸: چوتھی رکعت میں ۱۳۸: چوتھی رکعت میں تورک کرتے تھے (صحیح البخاری: ۸۲۸) تورک کا مطلب میہ ہے کہ ''نمازی کا دائیں کو لہے کو دائیں پیریراس طرح رکھنا کہ وہ کھڑا ہو، اورانگیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو، نیز بائیں کو لہے کوز مین پرٹیکنا اور بائیں پیرکو پھیلا کر دائیں طرف نکالنا۔''

(القاموس الوحيرص ۱۸۴۱) نيز د کيڪ فقره ۴۹:

چوتھی رکعت مکمل کرنے کے بعد التحیات اور درود پڑھے۔ 🏶

= اگردوسری رکعت پرسلام پھیرا جارہا ہے تو تورک کرنا بہتر ہے اور نہ کرنا بھی جائز ہے دیکھئے فقرہ: ۳۳، ماشہ: ۱۲ ﷺ البخاری: ۲۳۹ ﷺ وغیرہ میں اس کے شخصے ہے، اس پر بعض محدثین کی جرح مردود ہے، سنن البی داود (۳۰۰ دوسندہ ﷺ و کیکھئے البخاری: ۱۰۹۱ ﷺ و کیکھئے فقرہ اللہ معاشیہ: ۳۳ ﷺ و کیکھئے البخاری: ۱۰۹۱ ﷺ و کیکھئے فقرہ سندہ سورت فاتحہ ہی بڑھے، تاہم تیسری اور چوتھی رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے علاوہ سورت وغیرہ پڑھنا جائز ہے جیسا کرتھے مسلم (۳۵۲) کی حدیث سے ثابت ہے۔ ﷺ د کیکھئے فقرہ: ۲۸۱، وفقرہ ۲۲۵) کی حدیث سے ثابت ہے۔ ﷺ د کیکھئے فقرہ: ۲۸۱، وفقرہ ۲۵۲ ﷺ چندوعا کیس درج و نیل ہیں درج و نیل ہیں۔



جنھیں رسول اللّه سَاَّالاً يَمَّا مِرْ حِتْ يَاحَكُم دِيتِ تَھے۔

اَللّٰهُمَّ إِنِّيُ اَعُوْدُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَا بِ النَّارِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ 
 فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَ الْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ

( اَللّٰهُ مَّ إِنِّيُ اَعُوْدُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ اَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَصْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ ، اللّٰهُمَّ إِنِّي اَعُودُ دُبِكَ مِنَ الْمَأْ ثَم وَالْمَغْرَمِ \*

اللهُمَّ إِنَّا نَعُونُ دُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمِ ، وَاَعُونُ دُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُونُ دُبِكَ مِنْ غَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُونُ دُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُونُ دُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

( اَللّٰهُمَّ اِنِّيُ ظَلَمْتُ نَفُسِيُ ظُلُماً كَثِيْراً وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِللَّا اللهُ ا

ابنجاری: ۸۳۵ مسلم: ۱۳۰۷ مسلم: ۱۸۴۷ مال پرامیرالهؤمنین فی الحدیث، امام بخاری رحمه الله نے بیاب باندها ہے: "باب ما یت خیر من الله عاء بعد التشهد ولیس بواجب " یعنی: تشهد کے بعد جود عااختیار کر لی جائے اس کا باب اور بید (دعا) واجب نبیں ہے۔ ابنجاری: ۷۲۱ مسلم: ۱۳۱۸ ۵۸۸ ، رسول الله مثل الله مثل اس دعا کا تکم دیتے تھے (مسلم: ۵۸۸ ۱۳۰۷ مسلم: ۵۸۸ ۱۳۰۷ میروی ہے کیرو اسلم: ۵۸۸ ۱۳۰۷ میروی کے کیرو دائی دعا کے بغیر نماز کے اعاد کے کا تکم دیتے تھے (مسلم: ۵۹۹ ۱۳۰۷ میروی)

数 البخارى: ۸۳۲،مسلم: ۵۸۹ 数 مسلم: ۵۹۰ 数 البخارى: ۸۳۳،مسلم: ۲۷۰۵ 数 مسلم: ۵۷۱

۵۰: ان کے علاوہ جو دعائیں ثابت ہیں ان کا پڑھنا جائز اور موجب ثواب ہے مثلاً



آپ صَالِيْنَا مِي مِدعا بكثرت براهة تنها:

🗱 البخارى:۴۵۲۲ 🕸 مسلم:۵۸۲،۵۸۱

ابوداود: ۹۹۲،وهو صديث صحيح الترندى: ۴۹۵وقال: "حسن صحيح"النسائي: ۱۳۲۰،اين ماجيه: ۱۹۱۴،اين ماجيه: ۱۹۱۴،اين ماديد

المحمد تنبيبه: ابواسحاق الهمد انى نے 'صد ثنبى علقمة بن قيس والأسود بن يزيد و أبو الأحوص '' كهه كرساع كى تصرح كردى ہے، ديكھئے اسنن الكبرى للتيمقى: ٢/١٤٥١م ٢٩٤م البذا اس روايت پرجرح شيخ نهيں ہے، ابواسحاق سے بيروايت سفيان الثورى وغيره نے بيان كى ہے والحمد لله اگردا كيں طرف السلام عليكم ورحمة الله وبركا تداور باكيں طرف السلام عليكم ورحمة الله كہيں تو بھى جائز ہے، ديكھئے سنن الى داود (٩٩٧ وسنده شيخ)

ا بخاری: ۸۳۸ ، عبدالله بن عمر طالفهٔ البند کرتے تھے کہ جب امام سلام چیر لے تو (پھر) مقتدی سلام پھیر نے کے بعد ہی پھیریں (ابخاری قبل حدیث: ۸۳۸ تعلیقاً) البذا بہتر یہی ہے کہ امام کے دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد ہی مقتدی سلام پھیرے، اگر امام کے ساتھ ساتھ، پیچھے بیچھے بھی سلام پھیرلیا جائے تو جائز ہے دیکھئے فتح الباری ۱۳۲۳/۲ با ۱۵۳۰ بیسلم حین یسلم الإمام)



#### نماز کے بعد: اذکار

ا: عبدالله بن عباس وَ اللّه عَمْنَ أَلْمُ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالتّكْمِيْهِ ''ميں ني مَا لَا اَتْهَامَ كَا اَحْتَامَ عَبير (الله اكبر) \_\_\_\_
 يجان ليتا تفاه \*

ايكروايت ميں ہے كه مما كُنّا نَعُرِفُ إِنْقِضَاءَ صَلُوقِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّابِالتَّكْبِيْرِ '' جميں رسول الله سَلَالْيَا يُلِمُ كَي نماز كاختم بونا معلوم بيں بوتا تھا مُرتكبير (الله اكبر، سننے) كے ساتھ ۔ ﷺ

۲: آپِ مَلَا لِیُّا ِیِّم نماز (پوری کر کے ) ختم کرنے کے بعد تین دفعہ استغفار کرتے (استغفراللہ، استغفراللہ، اللہ، استغفراللہ، استغفراللہ، استغفراللہ، استغفراللہ، استغفراللہ، اللہ، اللہ،

" اَللَّهُمَّ انْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ ، تَبَارَكُتَ ذَاالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ "

٣: آپِمَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِن

لَا اِللهَ اِلاَّاللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعُطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَاالْجَدِّمِنْكَ الْجَدُّ ﷺ الْجَدُّ ﷺ

🕸 مسلم: ۱۲۱ر۸۲۳ 🗱 مسلم: ۵۹۱ 🇱 البخاري: ۸۲۴،مسلم:۵۹۳

الله البخارى: ۸۴۲، مسلم: ۱۵۳/۱۲۰، ولفظ: "كنا نعرف انقضاء صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير بعد الصلوة "كاباب عليه وسلم بالتكبير بعد الصلوة "كاباب باندها به (قبل ۱۰۰۲) لبذاية ثابت بواكه (فرض) نمازك بعدام اورمقتريول كواو في آواز الله البذاكر كبنا ويا بعدام منفروك لئي بحى من "أن دفع الصوت بالذكو " مين الذكر مراد "التكبير" بها بجيبا كده ديث البخارى وغيره من ثابت ما اصول مين بيم سلم م كد: "الحديث يفسر بعضه بعضاً" يعنيا يك حديث دوسرى حديث كافير (بيان) كرتى بين -

المناهين المسلمين المناهين الم

اَللَّهُمَّ اعِنِيي يُ عَلَى ذِكُرِكَ وَشُكُرِكَ وَحُسُنِ عِبَادِتِكَ اللَّهُمَّ اعِنِي يُعَادِتِكَ

آپ مَلْیَٰتَیْئِمْ نے فرمایا: '' جو مخص ہرنماز کے بعد تینتیں [۳۳] دفعہ بیج (سبحان اللہ) تینتیس[۳۳] دفعہ حمد (الحمد لله )اور تینتیس[۳۳] دفعهٔ نکمیر (الله اکبر ) پڑھےاور آخری

دفعه

آپ مَلَا اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ بن عامر شَلِاللَّهُ وَحَكَم دیا که هرنماز کے بعد معوذات (وہ سورتیں جوقل اعوذ سے شروع ہوتی ہیں) پڑھیں۔

ان کےعلاوہ جو دعا ئیں قرآن وحدیث سے ثابت ہیں ان کا پڑھناافضل ہے، چونکہ نماز ابکمل ہو چکی ہےلہٰدااپنی زبان میں دعاما نگی جاسکتی ہے 🗱

٣: آپِ مَنْ اللَّهِ عِلَمْ فَوْمَا اللَّهِ مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلُوةٍ مَكُتُوْبَةٍ ، لَمُ يَمْنَعُهُ مِنْ دُخُول الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَتَمُوْتَ ﷺ فَيَامُنُعُهُ مِنْ دُخُول الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَتَمُوْتَ ﷺ

جس نے ہر فرض نماز کے آخر میں (سلام کے بعد ) آیت الکرسی پڑھی ، و ڈمخض مرتے ہی جنت میں داخل ہوجائے گا۔

ایوداود:۲۲۳ اوسنده صحیح، النسائی: ۱۳۰۳ وصحیحه این خزیمه: ۵۱ کوابن حبان، الاحسان: ۲۰۱۸،۲۰۱۷ والحا کم علی شرط اشخین (۱۷۳۷) و وافقه الذہبی بی مسلم: ۵۹۷ بیخ مسلم: ۵۹۲ بیخ مسلم: ۵۹۲ میخ مسلم: ۵۹۲ بیخ ابن خزیمه: ۵۹۷ حسن، النسائی: ۳۳۷ والد طرق آخر عندالتر ندی: ۳۰۰ حسن، النسائی: ۳۰۰ والحی الم (۱۷۳۳) علی شرط مسلم و وافقه الذہبی بی نماز کے بعداجما می دعا کا کوئی شروت نہیں ہے ۔ عبدالله بن عمر خلافی اور عبدالله بن الزبیر خلافی دعا کرتے تھے اور آخر میں اپنی دونوں ہتھیا یال شہوت نہیں ہے ۔ عبدالله بن عمر خلافی الا دب المفرد: ۲۰۹۹ وسنده حسن ) اس روایت (اثر) کے راویوں محربن فلی وقتی وقتی و اسلیمان دونوں پر جرح مردود ہے، ان کی حدیث حسن کے درجے سے نہیں گرتی، نیز دیکھے فقرہ: ۵۱، عاشیہ: ۱۰۰ وسنده حسن ، و کتاب الصلوة لا بن حبان حاشیہ: ۱۳۰ وسنده حسن ، و کتاب الصلوة لا بن حبان حاشیہ: ۱۳۰ وسنده حسن ، و کتاب الصلوة لا بن حبان داتھا نسائی فی الکبرئ: ۱۹۹۸ (عمل الیوم واللیلیة: ۱۰۰ وسنده حسن ، و کتاب الصلوة لا بن حبان داتھا نسائی فی الکبرئ: ۱۹۹۸ (عمل الیوم واللیلیة: ۱۰۰ وسنده حسن ، و کتاب الصلوة لا بن حبان داتھا نسائی فی الکبرئ: ۱۹۳۸ (عمل الیوم واللیلیة: ۱۰۰ وسنده حسن ، و کتاب الصلوة و لا بن حبان داتھا نسائی فی الکبرئ: ۱۹۳۸ (عمل الیوم واللیلیة: ۱۰۰ وسنده حسن ، و کتاب الصلوة و لا بن حبان داتھا نسائی فی الکبرئ: ۱۳۵۸ (ایوم واللیلیة: ۱۳۰۰ وسنده حسن ، و کتاب الصلوة کا بن حبان داتھا نسائی فی الکبرئ و کا معربی دیان کی حدیث سید درج سے نہیں گرتی دیکھوں کیا سیال



## اطراف

| ₽              | احد احد                       |
|----------------|-------------------------------|
| عط             | إذا أقيمت الصلوة فكبر         |
| <b>T</b>       | إذا أقيمت الصلوة فلا صلوة     |
| <del>ع</del> م | إذا خرج ثلاثه أميال           |
| 5              | إذا رأى النبي عَلَيْسِهُ يصلي |
| م م            | إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا     |
| •              | إذا سجد أحدكم فلا يبرك        |
| €              | إذا سجد في تلاوة في الصلوة    |
| ملا            | إذا صلى كبر ورفع يديه         |
| <b>4</b>       | إذا قرأ فأنصتوا               |
| 3,             | إذا قمت إلى الصلوة فكبر       |
| لاط            | أرجو أن لا يضيق ذلك           |
| bo             | أسفروا بالفجر                 |
| A A            | أشهدوا أن لا إله إلا الله     |
| \$ C &         | أعوذ بالله من الشيطن الرجيم   |
| م م            | أقام النبي عَلَيْكُ تسعة وعشر |
| م لا           | ألا أعطيك                     |
| £              | الله أكبر الله أكبر           |

|          | www.qlrf.net                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 125      | المجامع المحالي المحال |
| Ps       | اللهم أعني على ذكرك وشكرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| תק       | اللهم اغفرلي ذنبي ووسع لي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 d      | اللهم اغفرلي ذنبي كله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ā        | اللهم اغفرلي ما قدمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ą        | اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| *        | اللهم إنا نستعينك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| *        | اللهم أهدني فيمن هديت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الح      | اللهم باعدبيني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لاط      | اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| $\kappa$ | اللهم ربنا لك الحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ط        | اللهم صلي على محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ₩        | اللهم لك ركعت وبك آمنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 34       | اللهم لك سجدت وبك آمنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| £        | أمر بلال أن يشفع الأذان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <u>#</u> | أمرهم أن يمسحوا على العصائب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| طح       | أمني جبريل عند البيت مرتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| У        | إن بلالًا كان يثني الأذان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| £        | أن رسول الله عَلَيْكُ أمر بلالاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5        | إن رفع الصوت بالذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مرح      | أن النبي عَلَيْهُ بهم في كسوف الشمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4        | أنزلت علي أنفاً سورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>L</b> | <del> </del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

إنما الأعمال بالنيات

| www.qiiiiiict                        |               |  |
|--------------------------------------|---------------|--|
| <b>3</b> 126 <b>8 20 - 126 - 126</b> | هدية المسلمين |  |

| ħ          | أنه رأى عثمان بن عفان دعابإناء            |
|------------|-------------------------------------------|
| Лo         | أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر       |
| مج         | أنه صلى أربع ركعات في ركعتين              |
| Ø          | أنه صلى خلف رسول الله عُلْشِهُ فجهر بآمين |
| طم         | أنهم تسحروا مع النبي عَلَيْكِهُ           |
| <b>P</b> A | أهل الثناء والمجد                         |
| <u>8</u>   | بعث رسول الله عَلَيْكِ سريةً              |
| کم         | بین ابن فارس و فلیح مفارة                 |
| ष्ट्र      | التحيات لله والصلوات                      |
| لام        | التكبير في الفطر سبع في الأولى            |
| طط         | تلك صلوة المنافق                          |
| طط         | ثم ركع فجعل يقول                          |
| 占          | ثم صلى لنا ركعتين                         |
| 5          | ثم قبض قبضة من الماء                      |
| مط         | ثم كانت صلوته بعد ذلك التغليس             |
| ₩          | ثم ليتخير من الدعاء                       |
| <i></i> ۥ  | ثم يصلى ثلاثاً                            |
| م ط        | حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم     |
| مط         | حتى مات ولم يعد إلى أن يسفر               |
| \$         | الحديث يفسر بعضه بعضاً                    |
| الم الم    | الحمد لله رب العالمين                     |
| ממ         | حمدنی عبدي                                |

| www.qirr.net                                          |  |
|-------------------------------------------------------|--|
| الدية المسلمين کې |  |

| ط                                                                    | صريله<br>خرج النبي عَلَيْكُ يستسقي                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| go                                                                   | ميريله<br>خرجنا حتى قدمنا على النبي عَلَيْسِهُ                                                                                                                                                                       |
| مر م                                                                 | خرجنا مع النبي عَلَيْكُمْ في غزوة تبوك                                                                                                                                                                               |
| م ج                                                                  | رأيت ابن عمر و ابن الزبير يدعوان                                                                                                                                                                                     |
| م ط                                                                  | رأيت علياً بال ثم توضأ                                                                                                                                                                                               |
| \$                                                                   | رب اغفرلي رب اغفرلي                                                                                                                                                                                                  |
| ₽ <sub>Л</sub>                                                       | ربنا لك الحمد                                                                                                                                                                                                        |
| طط                                                                   | سألت رسول الله عَلَيْكُ أي العمل أفضل؟                                                                                                                                                                               |
| \$ <b>3</b> E                                                        | سبحان ربي الأعلى                                                                                                                                                                                                     |
| طط                                                                   | سبحان ربي العظيم                                                                                                                                                                                                     |
| <b>y</b>                                                             | سبحان الله و الحمدلله                                                                                                                                                                                                |
|                                                                      | سبحال الله والعصدية                                                                                                                                                                                                  |
| \$ <sup>2</sup> \$                                                   | سبحانك اللهم ربنا وبحمدك                                                                                                                                                                                             |
| \$ <sup>6</sup> }                                                    |                                                                                                                                                                                                                      |
| •                                                                    | سبحانك اللهم ربنا وبحمدك                                                                                                                                                                                             |
| E &                                                                  | سبحانك اللهم ربنا وبحمدك<br>سبحانك اللهم وبحمدك                                                                                                                                                                      |
| \$ <sup>6</sup> 8                                                    | سبحانك اللهم ربنا وبحمدك<br>سبحانك اللهم وبحمدك<br>سبوح قدوس                                                                                                                                                         |
| <b>بۇ ئ</b><br><b>بۇرد</b><br>لاج                                    | سبحانك اللهم ربنا وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك سبوح قدوس السلام عليك أيها النبي (عَلَيْكُمْ)                                                                                                       |
| وق ع<br>لاح<br>لاط                                                   | سبحانك اللهم ربنا وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك سبوح قدوس سبوح قدوس السلام عليك أيها النبي (عَلَيْكُمْ) السلام عليكم ورحمة الله                                                                                         |
| وقع ع<br>لاح<br>لاط<br>ط                                             | سبحانك اللهم ربنا وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك سبوح قدوس سبوح قدوس السلام عليك أيها النبي (عَلَيْكُمْ) السلام عليكم ورحمة الله السلام يعنى على النبي عَلَيْكُمْ                                                        |
| رق ع<br>الاح<br>الاط<br>الاط<br>الاط<br>الاط<br>الاط<br>الاط<br>الاط | سبحانك اللهم ربنا وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك سبوح قدوس سبوح قدوس السلام عليك أيها النبي (عَلَيْكُمْ) السلام عليكم ورحمة الله السلام يعنى على النبي عَلَيْكُمْ سمع الله لمن حمده                                      |
| رق ع<br>الاط<br>الاط<br>الاط<br>الاط<br>الاط<br>الاط<br>الاط<br>الا  | سبحانك اللهم ربنا وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك سبوح قدوس سبوح قدوس السلام عليك أيها النبي (عَلَيْكُمْ) السلام عليكم ورحمة الله السلام يعنى على النبي عَلَيْكُمْ سمع الله لمن حمده سمعت أبا هريرة يرفع صوته باللهم ربنا |

| www.qiii.iict       |               |  |
|---------------------|---------------|--|
| \$ 128 <b>ENORS</b> | هدية المسلمين |  |

| 3 4            | صليت خلف عمر فجهر ببسم الله                  |
|----------------|----------------------------------------------|
| لاط            | صلينا مع النبي عَلَيْنُهُ فسلمنا             |
| طعم            | صلوا كما رأيتموني أصلي                       |
| 34             | ﴿فِإِذَا قرأت القرآن فاستعذ بالله ﴾          |
| ē              | فإذا نسي أحدكم فليسجد                        |
| لاط            | ﴿فاقرؤا ما تيسر من القرآن﴾                   |
| مور            | فلا صلوة لفرد خلف الصف                       |
| 32             | فليس بفرض                                    |
| <b>E</b>       | فنهى أن يصلى في المسجد                       |
| )              | قال كثيرمن أهل العلم إحدى عشرة ركعة          |
| مط             | قلت كم بينهما ؟                              |
| e <sup>e</sup> | كان رسول الله عَلَيْكُمْ إذا قعد يدعو        |
| طم             | كان رسول الله عَلَيْكُ يصلي فيما بين أن يفرغ |
| مح             | كان رسول الله عَلَيْكُ يفصل بين الشفع والوتر |
| 8              | كان رسول الله يقرأ في الفجر يوم الجمعة       |
| Þ              | كل صلوة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب           |
| ط لا           | كنا إذا صلينا خلف رسول الله عَلَيْتُهُ       |
| <b>م</b> الا   | كنت أعرف انقضاء صلوة النبي عُلَيْكُ          |
| ע              | لا تفعلوا إلا بأم القرآن                     |
| <b>5</b> 6     | لا صلوة لمن لم يضع أنفه                      |
| <b>P E</b> 7   | لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب            |
| لاج            | لا قرأة مع الإمام                            |

|      | www.qlrf.net                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 129  | Reconstruction of the second s |
| ط لا | لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| **   | لا يفصل بينهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 뵨    | ليس في الإستسقاء صلوة مسنونة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| عم   | ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5    | ما كنا نعرف انقضاء صلوة رسول الله عَلَيْنَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ج م  | ما من عبد مسلم يصلي لله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5    | من توضأ و مسح بيديه على عنقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| لاج  | من صلى وراء الإمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 34   | من قرأ آية الكرسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| dl.  | ﴿ وإذا قريُّ القرآن ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| T    | ﴿ واركعوا مع الراكعين ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 34   | وأما قول الصحابي : من السنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| #    | وأما المدلسون الذين هم ثقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2    | الوتر حق على كل مسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3    | الوتر ركعة من آخر الليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| æ    | وخفض بها صوته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Free Downloading Facility available For DAWAH purpose only

وسطوا الإمام

والصواب أن يسلم تسليمة واحدة

وعنه أنه رجع إلى قولهما

وفيه عبدالرحمٰن بن إسحاق

وقعد متوركاً على شقه الأيسر

ولا حجة في قول الصحابي

چ

ē

طم

لاعج لا

www.qlrf.net

| 3 130 <b>200 1</b> | هدية السلمين        |  |
|--------------------|---------------------|--|
|                    | <u>Granati azna</u> |  |

| 4        | ولا يحركها                                   |
|----------|----------------------------------------------|
| Ø        | ولا يقبل من حديث حماد إلا                    |
| م ط      | ولأن الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على الجوارب |
| 酱        | ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب            |
| £        | وهم قعود                                     |
| 52       | هذا إن شاء الله حديث صحيح                    |
| ע        | هل تقرؤن معي ؟                               |
| مرلا     | يا عباس! يا عماه                             |
| 4        | يحركها                                       |
| مح       | يسلم بين كل ركعتين                           |
| אא       | یضع هذه علی صدره                             |
| <b>b</b> | يطفؤن من السنة ويعملون باليدعة               |
| ط لا     | يكثر القناع                                  |





#### رجال

| ابان بن انبي عياش       | 79                     |
|-------------------------|------------------------|
| احمه بن شبل             | 1+1-20,21-14.00        |
| احمد رضا بریلوی         | ٣٣                     |
| ارشادالحق اثرى          | ۵۹                     |
| اسامه بن زیدا لیژ       | 7/                     |
| اسحاق بن را ہو بیہ      | r+.19                  |
| اسحاق بن منصور          | ∠۵                     |
| اسود بن يزيد            | III                    |
| الياس فيصل              | 21,27,00               |
| امین او کاڑوی           | <b>γ</b> Λ             |
| انس بن ما لک            | ۸۰،۷۶۳۵،۲۹،۲۷،۲۳،۱۸،۱۷ |
| انورشاه کشمیری          | 24.74.72               |
| ابن تيميه               | ۵۱٬۱۲                  |
| ابن الجارود             | ra                     |
| ابن حبان                | 1+2,47,01,77,470,40    |
| ابن <i>حجر عسقل</i> انی | אוירויגא               |
| ואטקיم                  | ۷٦،۷۵                  |
| ابن خزیمه               | 42.01.20.10            |
|                         |                        |



| 45.70                 | أبن عبدالبر               |
|-----------------------|---------------------------|
| ra                    | ابن فرح الاشبيلي          |
| <b>۴</b> ٠            | ابن قتبيبه                |
| 19:11                 | ابن قدامه                 |
| ۷۵                    | ابن القطان                |
| 01.18                 | ابن القيم                 |
| ∠9,0+                 | أبن معين                  |
| ∠۵.19.1∧              | ابن المنذ ر               |
| ۲۰۰                   | ابواحمه                   |
| 1+2,21,41             | ابواسحاق                  |
| IIM                   | بواسحاق الصمد انى         |
| 951111                | ابوامامه                  |
| ۸۴                    | ابوبكرآ جرى               |
| <b>r</b> ∠            | ابو بكرالصديق             |
| 25°50                 | ابو بكربن العربي          |
| ۵٠                    | ابوبكر بنءياش             |
| ۸۹                    | ابوبكره                   |
| ۸۳                    | ابوالحسن المقدسي          |
| 61571                 | ابوالحسین بن <b>ف</b> ارس |
| 161.92.01             | بوحميدالساعدي             |
| 916156496616477674611 | ابوحنيفه                  |

Free Downloading Facility available For DAWAH purpose only

110,1001

ابوداود



| ابوعا ئشه            | ۷۵                           |
|----------------------|------------------------------|
| ابوالعباس قرطبى      | ۷۳                           |
| ابوقلابه             | 1+0,00                       |
| بومحبار              | ır                           |
| ابومحذوره            | ۳.                           |
| ابومسعود             | 14                           |
| ابومعمر              | 4.                           |
| ابوموسى              | 1.00                         |
| ابونعيم وهب بن كيسان | ۵۸                           |
| ابوهريره             | 1+129+2212412472472472472472 |
| ابوبوسف              | 91619                        |
| ام حبيب              | ٧٠                           |
| امة الواحد           | ٨٩                           |
| براء بن عازب         | 19.12                        |
| بدرالدين عينى        | ۵٠                           |
| بغوى                 | ra                           |
| بلال                 | ۳.                           |
| بيهوج                | ∠۵                           |
| تزمذي                | <b>r•</b>                    |
| تقى عثمانى           | r9.r•                        |
| تنميم الداري         | <b>۷۳</b>                    |
| , <b>.</b>           |                              |

14



| جابر بن سمره          | ٣٩                  |
|-----------------------|---------------------|
| جابر بن عبدالله       | ra                  |
| جريل                  | ra                  |
| جعفر بن عون           | IA                  |
| حاكم                  | 1+204170470041012   |
| حسن بصری              | 1+0-1+1-49          |
| حسن بن على            | ۷٠                  |
| مذيف                  | 9+                  |
| حفص بن سليمان القاري  | 49                  |
| حكم بن عتبيبه         | ۷۱                  |
| حماد بن ابی سلیمان    | ۷٩،۷٨،۷۱،۳٠         |
| حمران مولى عثان       | Im                  |
| خالد بن مخلد          | ۲٠,                 |
| خالد بن يزيد          | 99                  |
| خطابي                 | <b>r</b> A          |
| خليل احمه             | Z0.7Z               |
| خواجه <b>محر</b> قاسم | ٨٧                  |
| دار قطنی<br>دار       | ۲۲                  |
| ذربن عبدالله          | ۲۰•                 |
| ز <sup>ې</sup> ي      | 20,74,66,40°,11°,15 |
| رشيداحر گنگوہی        | ۵۲                  |

Free Downloading Facility available For DAWAH purpose only

زہری

| •                    |               |  |
|----------------------|---------------|--|
| \$ (135) <b>EXCO</b> | هدية المسلمين |  |

| زيد بن ثابت            | 10.17                  |
|------------------------|------------------------|
| سر فراز خان صفدر       | (۱۸ م ۱۷ ا             |
| سعار                   | ۸٠                     |
| سعيد بن اني هلال       | 99                     |
| <i>سعید</i> بن جبیر    | 41,19                  |
| سعيد بن زر بي          | ra                     |
| سعيد بن عبدالرحمٰن     | <b>^</b> +             |
| سفیان الثوری<br>       | 11861+2621607698644674 |
| سليمان بن الحسن العطار | ۵۹                     |
| سلیمان بن مهران:اعمش   | 1•∠                    |
| سمره بن جندب           | 1+1                    |
| سويد بن غفله           | rr                     |
| تھل بن سعد             | ٣٢                     |
| شافعی                  | 42.54                  |
| شريك بن عبدالله القاضى | 1+0                    |
| شعبه                   | 24,44,47               |
| شو کانی                | YI                     |
| صله بن زفر             | 1•∠                    |
| طاوس                   | IIT                    |
| طلحه بن عبدالله        | 97                     |
| طلحه بن بزید           | 1•∠                    |
| ظفراحمه تفانوى         | 45.00                  |
|                        |                        |



عاشق البى ١٩٥

عا ئشەرضى اللەعنها ماكە، ۸۵،۷۲،۲۷

عباده بن الصامت

عبدالله بن زيد ۲۲،۱۳

عبدالله بن زبير عبدالله ۱۱۲،۵۸،۵۲،۴۲

عبرالله بن عباس ۱۵،۱۵،۳۹،۲۵،۲۵،۷۸،۷۸،۷۸

112,97,15,1

عبدالله بن عمر ۲۸،۶۷۲،۲۲،۲۸ ۲۸،۲۷

1-0,95,11,7,7,7

117,119,10,111,711

عبدالله غازی بوری

عبدالله بن عمرو ۴۸

عبدالله بن المبارك

عبدالله بن مسعود ۲۳،۵۴،۵۳،۵۲،۱

111.17.22

عبدالرخمن بن ابزی ۳۹

عبدالرحمن بن اسحاق الكوفي ٢٠٠،٣٥

عبدالرحمٰن بن هرمز ۱۰۴۰

عبدالحميد بن جعفر 92،۵۱ عبدالحي کلصنوي ۲۲۲

عثمان بن عفان

عطاء بن الى رباح



| عقبه بن عامر             | 117.20             |
|--------------------------|--------------------|
| عقبه بن عمر و            | 19                 |
| علقمه                    | III                |
| على بن ا بي طالب         | ~9.1Λ.1∠           |
| على بن شيبان             | ۸۸                 |
| على بن المديني           | ∠ <b>r</b>         |
| عمر بن انب خصم           | ١٢                 |
| عمر بن خطاب              | 11,21,27,27,27,07, |
|                          | ۷٦،۷٣،۷٠٠ + ۱۳،۲۴۰ |
| عمر و بن حریث            | 11/4/2             |
| عیسی ب <i>ن عبدا</i> للہ | ar                 |
| فليح بن سليمان           | 11721+720121210    |
| قاسم بن قطلو بعنا        | ٣٦                 |
| قاده                     | 49.4A.48.4Z        |
| قيس بن قهد               | 44                 |
| كاسانى                   | 95                 |
| كعب بن تجر ة             | ۵۵                 |
| ما لك الإمام             | 25.47              |
| ما لك بن الحويرث         | ۵۲،۵۱،۳۹،۳۸        |

څرین اساعیل البخاري ۱۱۳،۷۴،۵۸،۵۱



| تمر بن الحسن الشبياني   | ۷۹،۷۸،۱۹   |
|-------------------------|------------|
| مگه بن سیرین            | 1•۵        |
| تمر بن عبدالو ہاب       | IA         |
| ئ <i>ە</i> بن محجلان    | 11+        |
| تگه بن عمر و بن عطاء    | 94         |
| فلیے<br><i>تگه</i> بن ح | 117,01     |
| تكربن يزيداليمامي       | 74         |
| کمودالحسن د یو بندی     | 91,79      |
| عاذبن جبل               | ۸٠         |
| عاويه بن ابي سفيان      | 1+1        |
| ممر                     | ٣٠         |
| مكحول                   | ۷۵         |
| تضور                    | ۷۱         |
| نوسی بن مسلم            | <b>4</b> ٨ |
| يمون بن مهران           | 1+1        |
| افع                     | ۷۴،۱۸،۱۵   |
| ز رحسین محدث دهلوی      | r+.19      |
| <u> </u>                | ۷۲،۳۵،۲۵   |
| يموى حنفى               | 20,20      |
| إبصه بن معبد            | ۸۹،۸۸      |
| ائل بن <i>حجر</i>       | 1++6144    |
| ليد بن سريع             | 1A         |



| ۳.        | هشام الدستوائي       |
|-----------|----------------------|
| ۷٣،۵٨،٣٠  | ىيىنى<br>ئىيىنمى     |
| <b>^9</b> | يحي بن بشير          |
| 24        | يحي بن يزيد          |
| ٣٢        | يزيد بن ابان الرقاشي |
| 77        | يزيد بن عبدالرحمٰن   |
| 11        | يزيد بن مردانبه      |
| 49        | يزيد بن يعفر         |

